أَصْدَقُ التَّصْدِيْقِ بِأَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيْقِ أَصْدَقُ التَّصْدِيْقِ الصِّدِّيْقِ

حضرت ابو بكر صديق خَالِلُهُ اللهُ ا

تاليف

نعمان ثانى مخدوم عبد الواحد الصّديقي السّيوستاني الحنفي عليه الرحمه (التوني ١٢٢١هـ)

ترجمه وتحشه و تخرت کا مفتی محمد عطاء الله نعیمی

ناشر

جمعيت اشاعت المسنت (بإكستان)

نور مسجد، كاغذى بازار، ميشادر، كراچى، فون: 32439799

نام كتاب : حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه

کی آفضلیّت کے بارے میں سب سے سچی تصدیق

تاليف : نعمانِ ثانى مخدوم عبدالواحدالصّد نقى السّيوستانى

الحنفي عليه الرحمه

ترجمه وتحشيه وتخريج : حضرت مولانامفتی محمد عطاءالله نعیمی

تعداداشاعت : ۳۵۰۰

سن اشاعت : جمادی الاً ولی ۱۳۳۳ هر ایریل ۱۲۰۱۶ ع

ناشر : جمعیت اشاعت المسنّت (پاکسّان)

نور مسجد کاغذی بازار، کراچی، فون: 32439799

#### فهرست

| بيثي لفط                                                                                        | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| عرض مترجم                                                                                       | 6  |
| نقتريم                                                                                          | 7  |
| احوال مؤلف                                                                                      | 10 |
| ٱڞ۫ۮ <i>ۊؙ</i> ٵڶؾۧٞڞڔؽؾؙڔٵؘٛڡؙٛۻڸؾۧڐٳڶڝؚۜٙڔؚۜؽؾ                                                | 13 |
| مقدمة المولف                                                                                    | 14 |
| كتاب لكضن كاسبب                                                                                 | 14 |
| فصل (۱) اول: معزت ابو بكر صديق رضى الله عنه كى افضليت                                           |    |
| فصل (۲) دوم: حضرت الو بكرر ضي الله عنه كے بہتر ہونے كے                                          |    |
| فصل (۳) سوم':                                                                                   |    |
| حضرت على رضى الله عنه كى وضاحت                                                                  | 26 |
| فصل (۴) چہارم: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدیم الا                                       |    |
| کے اعتراف کے بارے میں                                                                           | 29 |
| ے، سراے کے ہارے ہیں<br>فصل(۵) پنجم: حضرت ابو بکرر ضیاللّہ عنہ کے افضل ہونے کے<br>نب شیف تنزین : | 33 |
| قصل (۷) ششم. گفضیلی شده ما که تنه                                                               | 52 |
| ن (۱) م. سیلی میتون و سبیه فصل (۷) ہفتم: مشین کریمین کو سبیه و شتم کرنے اور اُن سے اُ           |    |
| کے بیان میں                                                                                     | 56 |
| نو <u>ث</u>                                                                                     | 62 |
| فصل (۸) ہشتم: حضرت علی رضی اللہ عبنہ کی جانب سے حضرت                                            |    |
| کی تعریف جواُن کے افضل ہونے کے حق میں                                                           | 63 |
| ضميمه: حضرت ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كي شان ميں چ                                            | 69 |
| ائمہ اہلِ بیت کے اقوال کی روشنی میں حضرات شیخین کریمین کی فضیلت                                 | 79 |
| فائده                                                                                           | 86 |

#### يبش لفظ

تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لئے اور درود و سلام ہوں آقا و مولی، طبائی و مولائی سیدنا محمہ مصطفی طرفی آئی پر جنہیں برپر وردگار نے عالمین کے لئے رحمت بناکر مبعوث فرمایا۔ جنہیں اللہ تعالی نے رسالت کا مرتبہ عطافر مایا، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا یہاں تک کہ خالق کی تمام مخلوقات میں آپ کاسادر جہ کسی کو عطانہ ہوا، اور آپ کی آل واصحاب پر جنہوں نے آپ کی سنّت سے فضیلت پائی۔ اللہ تعالی نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اُسے عزّت کا تاج پہنایا اور اپنی جمیع مخلوقات پر فضیلت عطافر مائی، جبیا کہ قرآن میں ہے: ''اور بے شک ہم نے اولادِ آدم کو عزّت دی اور اُن کو اپنی بہت مخلوق سے افضل خشکی اور تری میں سوار کیا اور اُن کو ستھری چیزیں روزی دیں اور اُن کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا''۔(الاسراء: کہ ۱/۰۰)

خالقِ كائنات نے انسانوں میں بعض كو فضيات عطاكى، انسانوں میں وہ انسان عظمت والا ہے جو ايمان كى دولت سے بہر ہ مند ہو كر مسلمان ہو گيا۔ يہاں تك كہ جماعتِ انبياء ومر سلين میں بھى بعض كو بعض پر فضيات عطاكى گئى، فرمان بارى تعالى ہے: "نيه وہ رسول ہیں كہ ہم نے ان میں ایك كو دوسرے پر افضل كيا أن میں كسى سے اللہ نے كلام فرما يا اور كوئى وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند كيا"۔ (البقرة: ٢/٣٥٣)

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیات عطا فرماتا ہے، اُسی پرور دگار نے مسلمان کی دوسرے مسلمان پر فضیات کا جو معیار بنایا ہے وہ تقویٰ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: '' بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزّت والاوہ جو تم میں زیادہ پر ہیز گارہے''۔ (الحجرات: ۹ مم/ ۱۳۷)

کوئی بھی اہل ہیت کی فضیات کا افکار نہیں کر سکتا اور ان کے مقام و مرتبہ کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو قیامت تک تلاوت کیا جائے گائن کے حق میں ارشاد فرمادیا: ''داللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپائی دُور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ''داللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپائی دُور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب

صاف ستفراكردك" (الاحزاب: ٣٣/٣٣)

صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت کرام کی اس قدر و منزلت کو جانتے تھے اور خصوصاً خلفاء راشدین کی نظر میں بھی یہ بات تھی اور انہوں نے قیامت تک کے لوگوں کے لئے دلیل پیش کر دی جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے رقم ہے۔خلیفۃ المسلمین ،غیظ المنافقین سید نافاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی

عرضِ مترجم

''أصْدَقُ التَّصْدِيْقِ بِأَفْضَلِيَّةِ الصَّديقِ ''اصل ميں عربی زبان میں مخدوم عبدالواحد سیوسانی کی تالیف ہے جو کہ میرے علم کے مطابق ہنوز شائع نہیں ہوئی۔اس کے قلمی نسخے کا عکس ڈاکٹر محمد ادریس سوم وصاحب کی طرف سے تحقٰۃ ملا، لیکن اُس کی ابتداء ناقص تھی، مزید تلاش کے باوجود کوئی اور نسخہ نہ ملا پھر سند تھی ادبی بورڈ کی طرف سے شائع شدہ مخدوم علیہ الرحمہ کے عربی اور سند تھی رسائل عیں اس رسالہ کا ترجمہ موجود تھا جب کہ عربی اور سند تھی رسائل میں اس رسالہ کا ترجمہ موجود تھا جب کہ عربی رسائل میں بید رسالہ نہ تھا، آخر کار سند تھی رسائل میں شامل اس رسالہ کا اردو ترجمہ کیا مگر اس میں فصل اول کی نشاند ہی نہ تھی،اس طرح چھٹی فصل کے بعد نویں فصل تھی جب کہ مؤلف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس رسالہ کو ایک مقدمہ ، آٹھ فصلوں اور ایک ضمیمہ میں تقسیم کیا گیا ہے تو میں نے اپنے طور پر مؤلف کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق رسالہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی،اورائس میں بعض رُوات کے نامول کی تصحیحہ گیرگئب سے دیکھ کری۔

اور جب تخریج کامر حلہ آیا توسب سے بڑی مشکل عربی عبارات کا سامنے نہ ہونے اور مؤلف کے تمام مآخذ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے پیش آئی اور پھر جو تھے اُن میں سے پچھ لا ئبریری سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بروقت مل نہ سکے پھر دوسرے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے اس کام پر پوری توجہ نہ دے سکا، اسی انتظار میں تھا کہ کامل مخطوطے کا عکس ملے توکام مکمل ہو۔

پھراراکین ادارہ نے بھی یہی چاہا کہ اسے جیسا ہے ویسے شائع کر دیاجائے، باقی رہاہواکام آئندہ اشاعت میں مکمل کیا جائے، پھر میں نے جو حوالہ جات تلاش کر چکا تھاانہیں ہر قرار رکھا کچھ دیگر علاء کرام کی تخار تن سے نقل کیا، فرق صرف یہ ہے کہ میرے تلاش کر دہ حوالہ جات تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور جواور جگہ سے نقل کئے گئے وہ مخضر ہیں اور کچھ بغیر تخر تن کے رہ گئے، قار ئین کرام سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے دین متین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے اور وقت میں ہرکت عطافرمائے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو اضلاص کی دولت سے مالامال فرمادے اور جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تمام ساتھیوں کو مل کردین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطافرمائے۔

محمر عطاءالله تغيمي

بارگاہ میں ان کے فرزندِ ارجمند حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے گے اباجان! آپ نے مجھے مالی غنیمت دینے میں مساوات کیوں نہ کی کہ جس طرح آپ نے حسنین کر بمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوعطاکیا (مجھے عطانہیں کیا)۔ مسلمانوں کے بید عادل خلیفہ کہ جنہوں نے لرزتی زمین پر اپناعصامار کر فرمایا تھا کہ اے زمین کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کہ جنہوں نے لرزتی زمین پر اپناعصامار کر فرمایا تھا کہ اے زمین کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا۔ اپنے دل کے چین اپنے نور نظر سے فرماتے ہیں کہ میں بر ابری کر دوں لیکن اُس وقت جب توان کے مراد باپ جیسا باپ لے آ، جب توان کی ماں جیسی ماں لے آ، اور ان کے جدّ امجد کی مثل جد لے آ، آپ کی مراد بہاں باپ سے حیدر کرار شیر خداسید نا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ، ماں سے مراد خاتونِ جنت سید نا فاطمیۃ الزہر ہر صفی اللہ عنہ ہااور جدسے مراد سید الانام سر ورانبیاء سید نامجہ مصطفیٰ ملی اللہ عنہ ہااور جدسے مراد سیدالانام سر ورانبیاء سید نامجہ مصطفیٰ ملی اللہ عنہ ہاوں جدسے مراد صور اسید الانام سر ورانبیاء سید نامجہ مصطفیٰ ملی اللہ عنہ ہااور جدسے مراد سید اللہ عنہ میں۔

اب قارئین اندازه لگاسکتے ہیں کہ اِن نُفوس قد سیہ (اہلِ بیت اطہار) کا کیامقام ومرتبہ ہے،انہی میں سے تمام ساداتِ کرام کی اصل سید ناعلی المرتقیٰ رضی اللّٰد عنه کی زبان سے اگر کوئی بات نکلے تواس کی کیااہمیت ہوگی، برادراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

اُن کی پاکی کاقر آنِ پاک کرتاہے بیان آیتِ تطهیر سے ظاہر ہے عزّوشانِ اہلبیت اس رسالہ میں مؤلف نے سید ناصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وہ روایات جمع فرمائی ہیں جوسید ناعلی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔

افسوس کہ آج مسلمان کہلانے والے پھھ لوگ فضیلتِ شیخین کے متکر ہوئے، وقت کی اس ضرورت کے پیش نظر قبلہ استادِ محترم سرمایہ اہلسنّت شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی صاحب مد ظلہ العالی نے مخدوم عبد الواحد سیوستانی علیہ الرحمہ کی تالیف ''اصْدَقُ التَّصْدِیْق بِأَفْضَلِیَّةِ الصِّدِیْق '' کا ترجمہ فرما یا وراس کی تخریخ کی اور حواثی تحریر فرمائے۔

اکمد لله جمعیت اشاعت اہلینت پاکستان اس کتا ہے کو جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ (کہ جس میں عاشق اکبر سید ناصد این رضی الله عنہ کا یوم وصال ہے) کی آمد پر اپنے مفت سلسله اشاعت کی ۲۱۲ویں کڑی کے طور پر شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ دعاہے کہ ربِ مصطفّی سے قبلہ مفتی صاحب کی عمر میں، عمل میں ،علم میں خوب بر کتیں عطافر مائے اور حضرت کے الفاظ کو قبول فرما کر قاری کے دل پر فقش فرما کر مسلک حقّہ اہلینت و جماعت پر ثابت قدمی عطافر مائے۔ پروردگار عالم جمعیت اشاعت اہلینت پاکستان کو دن دگئی رات چوگئی ترقی عطافر مائے، اس تحریر کو نافع بنا کر خاص و عام فرمائے۔

محمد ر ضوان قادری

تقذيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيد الرُّسُل و خاتم النّبيّين و على أصحابه و أزواجه و آلبيته الطّاهرين

امابعد! جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اُس کا مطیع و فرمانبر دار ہوتا ہے، پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت کا دعویٰ توکرتے ہیں مگر حقیقت میں ہر طرح سے آپ کی مخالفت پر کمربستہ ہیں، یہ لوگ ایسے نادان ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے افضل مانا جائے یہاں تک کہ سید ناصد این اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی، جب کہ امیر المؤمنین سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے آپ شیخین کریمین پر فضیات دینے سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے آپ شیخین کریمین پر فضیات دینے کبر وعمر رضی اللہ عنہا کو اپنے آپ سے افضل جانتے شے اور انہیں شیخین کریمین پر فضیات دینے والوں کو ناپیند فرماتے، آئندہ ایسی حرکت سے باز رہنے کی تلقین فرماتے، باز نہ آنے کی صورت میں سخت سزاکی دھمکی دیتے، اور جو شخص اپنے محبوب کی تلقین فرماتے، باز نہ آنے کی صورت میں سخت سزاکی دھمکی دیتے، اور جو شخص اپنے محبوب کی تام اُمور میں موافقت کرے چاہے اُسے وہ پہند ہویانہ ہو۔

اہل اسلام کود یکھاجائے تو حضور سرور کا تنات علیہ الصّلاۃ والسلام کے وصال با کمال کے وقت سوائے منافقین کے سب ایک ہی عقیدے اور ایک ہی طریقے پر تھے، اور امامت اور منصب خلافت میں بظاہر جو نزاع پیدا ہواوہ جلد ہی ختم ہو گیا کہ وہ ظاہر کی نزاع حضرت علی المر تفتیٰ رضی اللّٰہ عنہ کے بیعت کرنے پر منتہی ہوا، پھر یہ اللّٰہ عنہ کے علی الاعلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰہ عنہ کی بیعت کرنے پر منتہی ہوا، پھر یہ ظاہر کی نزاع اور ناراضگی اس وجہ سے نہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ خلافت کے حقد ار نہیں شخصاور یا آپ سے ابو کرام علیم الرضوان میں سب سے افضل نہ تھے بلکہ ناراضگی صرف اور صرف اس بات پر تھی کہ امر خلافت کے مشورے میں انہیں شریک کیوں نہ کیا گیا جیسا کہ "مسدرک" میں ہوئے مگر اس بات پر کہ ہمیں آمرِ میں ہوئے مگر اس بات پر کہ ہمیں آمرِ میں سے حضرت علی اور زبیر رضی اللّٰہ عنہمانے کہا ہم نہ ناراض ہوئے مگر اس بات پر کہ ہمیں آمرِ میں

خلافت کے بارے میں مشاورت میں بیچھے رکھا گیا ورنہ ہم جانتے ہیں کہ حضور ملتی ایٹی کے بعد حضرت ابو بکر اَمرِ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں وہ یارِ غار ہیں، وہ ثانی اشنین ہیں اور ہم آپ کے خضرت ابو بکر اَمرِ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں وہ یارِ غار ہیں، وہ ثانی اشنین ہیں اور ہم آپ کشر ف اور آپ کی عظمت کو جانتے ہیں اور حضور ملتی آئی کے نے انہیں لوگوں کی امامت کا حکم فرمایا جب کہ آپ ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ افروز شے۔ (قرّة العینین، ص ۹)

اور مشورے میں شریک نه کرنے کاسب اہلِ علم پر مخفی نہیں که جب''ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے '' کی صدائیں لگ رہی تھیں، اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے که بروقت اقدام اٹھانا، فوری فیصله کرناضروری تھااوریه مشورے کا وقت نه تھا چنانچہ ایساہی کیا گیا بروقت فیصله کرکے امّتِ مصطفی علیہ التحبیة والثّنا کوایک عظیم فٹنے سے بچالیا گیا۔

اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان پر فضیلت تو حضور طلّ اللہ کہ کی ظاہر حیات میں بھی معروف تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور یہ بات حضور طلّ اللہ کے بھی معلوم تھی مگر آپ طلّ اللہ کے ایس پرانکارنہ فرمایا۔

جس وقت انصار کی طرف سے دوامیر وں والا مطالبہ سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار سے کہا کہ اے جماعتِ انصار! کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ طائع آلیّ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پناہ ما للہ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے ہوں۔

اور حضرت علی رضی اللہ عند کا فرمان ہے کہ حضور طلّی آیکتی جن ایام میں علیل ہے آپ طلّی فی اللہ عند کا فرمان ہے کہ حضور طلّی آیکتی جن ایام میں علیل ہے آپ طلّی فی آئیتی ہے کہ وکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، پس جب آپ طلّی آئیتی کا وصال با کمال ہوا تو میں نے دیکھا کہ نماز علم الاسلام اور قوامُ الدّین ہے پس ہم اپنی دنیا کے لئے اس سے راضی ہوئے جس سے رسول اللہ طلّی آئیتی ہم ارے دین کے لئے راضی ہوئے، پس ہم نے حضرت ابو بمرکی بیعت کرلی۔ (قرّة العینین، ص)

## مخدوم عبدالواحد سيوستاني

سندھ کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء، عُر فاء پیدا ہوئے، اُن میں سے ایک جامع علوم شريعت وطريقت قاضى القصاة، شيخ المشائخ، تاج الفقهاء، امام الائمه بحر العلوم، وارث الانبياء، مجدّد، واقف اسرار حقیقت و معرفت علامه اجل، فاضل بے بدل نعمانِ ثانی مخدوم عبد الواحد صغیر سیوستانی صدیقی حنفی بھی ہیں، صغیر اس لئے کہ آپ کے داد افخر الدین مخدوم عبد الواحد کبیر (متوفی ۱۲۳ه) ہیں،آپ سیوہن شریف کے باسی ہونے کی وجہ سے سیوستانی،اُور طرف شیخ ابو حفص عمر بن محمد شہاب الدین سہر ور دی صدیقی علیہ الرحمہ کے ذریعے افضل البشر بعد الانبیاء سیر صدیق اکبررضی الله عنه کی طرف نسبی نسبت کی وجہ سے صدیقی اورامام الائمہ سراج الاُ مہاما ابو حنیفہ کے مقلّد ہونے کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں۔

آپ کاخاندان سندھ میں ضلع داد و کے ایک شہر '' پاٹ شریف'' میں آباد ہوا، پھراس خاندان کے پچھ افراد نے برہانپور ہجرت کی اور پچھ افراد کلہوڑوں کے دور میں '' پاٹ شریف'' ہے''سیو ہن شریف'' منتقل ہوئے اور آج تک قلندر لعل شہباز علیہ الرحمہ کے مزار کے ساتھ یہ محلہ آباد ہے،اسی محلے میں نعمانِ ثانی مخدوم عبدالوحد سیوستانی • ۱۱۵ھ بمطابق ۲۳۷ء میں پیدا

آپ کی ولادت کے وقت میاں پار محمد کلہوڑو کی حکومت تھی اور آپ کے والد مخدوم دین محمد شہر کے قاضی ہونے کے ساتھ کلہوڑہ وور کے مفتی اور وزیر مذہبی اُمور بھی تھے،آپ نے اپنا بچین اور ابتدائی پرورش کازمانه اپنے والد کے سابیر میں گزارا، تھوڑے ہی عرصے میں آپ کووہ کمال حاصل ہو گیا جواُس وقت کے فقہاء کامعیار تھا۔

مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی اپنے وقت میں عوام وخواص کے مرجع تھے، ۱۷۴ اھ میں آپ کے وصال کے بعد عوام کار جوع مخدوم عبد الواحد سیوستانی کی طرف رہاجب کہ اُس وقت آپ کی عمر چو ہیں پچیس سال تھی، فقہ اور فن تحریر میں مخدوم علیہ الرحمہ اپنی مثال آپ تھے، فقہ حنفی میں ا آپ مہارت تامہ رکھتے تھے، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو فقہ حفی کے اصولوں کے مطابق بڑی آسانی

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی وفات پر حضرت علی رضی الله عنه کے کلام کو دیکھنے کے بعد کوئی معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے کاا نکار نہیں کر سکتا اور مؤلف نے اسے اپنی اس تالیف (اُصدق التصدیق بافضایة التصدیق، ۱۸۹ھ) میں اسے متعدد کُتُ کے حوالے سے تقل کیاہے۔

مؤلف عليه الرحمہ نے اپنی اس تالیف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں حضور طَنْ يَعِينَمُ کے ارشادات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ایک قصل میں دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روایت سے نقل کیاہے اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کے ا پنے ارشادات اور اہل بیت اطہار میں سے معروف حضرات کے اقوال ذکر کئے ہیں اور ایک فصل میں خصوصاً تفضیلیوں کو تنبیہ کے عنوان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مر وی وہ روایات ذکر کی ہیں کہ جن میں آپ نے اُن لو گول پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایاجو آپ کو حضرت ابو بکررضی الله عنه اور حضرت عمر رضی الله عنه سے افضل جانتے تھے، آپ نے انہیں یہاں تک فرمایا کہ بیہ لوگ میرے حق میں انکاری شار ہوں گے ،اور جو مجھے اُن پر فضیات دے گا اُسے جھوٹ باند سے کی سزادول گا، کوڑے لگاؤں گا، اور شیخنین کریمین پر آپ کو فضیلت دینے والے سے فرمایا تو نے مہا جرین وانصار صحابہ کی توہین کی ہے۔اور عبداللہ بن اسود کی طرف سے سیحنین کریمین کی توہین کے ارتکاب پراُسے قتل کرنے کاارادہ فرمایا،اور ایک شخص سے فرمایا کہ آئندہ تجھ سے شیخین كريمين كى غيبت سُنى گئى تو تجھے قتل كروادوں گا۔

حقیقت سے ہے کہ اس رسالہ کے مطالعہ کے بعد کوئی بدبخت ہی اپنی بدعقید گی پر قائم رہ سکتا ہے اور جس کے دل میں جذبہ کش شاسی کا ذرہ بھی ہوگا وہ افضلیّتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتااور اس رسالہ کوپڑھنے کے بعدا یک مُنصِف مزاج شخص جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ بیر ہے کہ جو حضرت سید ناصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضیلت کا منکر ہے وہ حقیقت میں حضرت على المرتضى رضى الله عنه كى حق شاسى، حق گوئى، درجه، مريتبه اور فضيات كامنكر ہے، اور میں تحریر کوانہی کلمات پر ختم کر تاہوں۔

محمه عطاءالله نعيمي

12

أَصْدَقُ التَّصْدِيْقِ بِأَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيْق

یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف میں تصوف کے موضوع پر تحریر شدہ رسائل بھی شامل ہیں اور تصوف میں آپ نے میں مہارت اور خدمیت کی ہیں اور تصوف میں آپ کو '' جنید وقت'' بناپر آپ کو '' جنید وقت'' کہا جاتا ہے۔

آپ کی اولاد میں صرف تین بیٹیاں شامل ہیں جن میں سے ایک قاضی و مفتی سیوستانی مخدوم محمد عارف کی زوجہ تھیں ، دوسری پاٹ کے قاضی میاں احمد کی کی زوجہ تھیں اور تیسری میاں فتح محمد عباسی کے نکاح میں آئیں۔

اور آپ کا وصال میر غلام علی خان کے دَور میں ۱۴ رمضان المبارک ۱۲۲۴ھ کو ۲۸ سال کی عمر میں ہوا۔اور سیو ہن شریف میں قلندر لعل شہباز کے مزار کے قریب واقع قبرستان میں آپ کود فن کیا گیا۔

محمد عطاءالله كنيمي

سے حل فرمادیا کرتے تھے اور اس وقت کے علماء آپ کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے، آپ کے فقاویٰ کا مجموعہ '' جمع المسائل علی حسب النّوازل'' جو''بیاضِ واحدی'' یا'' فقاویٰ واحدی'' کے نام سے معروف ہے، اُسے دیکھنے سے آپ کی فقهی مہارت کا اندازہ بخو بی لگایا جا سکتا ہے۔

مخدوم عبدالواحد سیوستانی کی تصانیف میں '' فقاوی واحدی'' کی چار جلدوں کے علاوہ اڑ تیس (۳۸) کے قریب اور بھی گُتُب ورسائل ہیں جن میں ''دش الأنواد'' کے نام سے''درّ مختار'' کا حاشیہ بھی شامل ہے۔اور کتب ورسائل کی فہرست مخدوم علیہ الرحمہ کے رسائل کی ابتداء میں مخدوم سلیم اللہ کا تحریر کردہ مقدمہ ملاحظہ فرمائیے۔

مخدوم صاحب علیه الرحمه کونه صرف فقهاء متأخرین میں شار کیا جاتا ہے بلکه آپ کو نعمانِ ثانی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، چنانچہ آغا پیر محمد ابراہیم جان سر ہندی علیه الرحمه لکھتے ہیں که ''فقهی مسائل کی تشر تحاور بے مثال طرزِ استدلال کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ انہیں'' نعمانِ ثانی'' کہا جائے''۔ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ الله علیه نهایت ہی خوش نصیب ہیں آپ کی زندگی میں ہی آپ کی بڑی قدر ہوئی، وقت کے نامور علماء نے انہیں صائب الرائے پاکر اور اور اُن کا محر العقول انداز استدلال دیکھ کر انہیں'' کالاثانی غیر فانی خطاب عطافر مایا''۔

مخدوم عبدالواحد سیوستانی علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی در س وتدریس اور فتویٰ نولیں کرتے ہوئے گزار دی، علوم دینیہ کی خدمت کے ساتھ آپ کو تصوف کے ساتھ بھی خصوصی شغف تھا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ آپ کا تعلق خاندان ''سہر ور دی صدیقی'' سے تھا کہ آپ صاحبِ عوار ف المعارف شہاب الدین سہر ور دی علیہ الرحمہ کی اولاد میں سے تھے جن کا شجرہ نسب سیدناصدیق اکبررضی اللہ عنہ سے ماتا ہے۔

حضرت خواجہ صفی الدین مجدّدی علیہ الرحمہ (متو فی ۱۲۱۲ھ) جب جی کے ارادے سے جاتے ہوئے سیو ہن شریف منزل انداز ہوئے تو قیام کے دوران خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم فرمایا، میرے فرزند عبد الواحد کو سلسلہ نقشبندیہ کی امانتیں پہنچاد واور بعض روایات کے مطابق یہ حکم آپ کو نبی آخر الزمال ملی آئی آئیم کی طرف سے ملا، بہر حال خواجہ صفی اللہ علیہ الرحمہ نے مخدوم صاحب کواس سلسلہ میں بیعت فرمایا اور خلافت عطاکی۔

أَصُدَقُ التَّصْدِيْقِ بِأَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيْقِ

حضرت ابو بکر صدیق خاللہ ہے۔ کی افضالیت کے بارے میں سب سے سجی تصدیق تمام تعریفیں اللہ تعالی کو جو اپنے بندول میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اور اپنے نبیوں میں بعض کے در ہے بعض پر بلند فرماتا ہے اور رسولوں کو تمام نبیوں پر فضیلت عطافر ماتا ہے اور پیغیبر ول کے لئے اُن کے اصحاب کو پُختا ہے جن میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرماتا ہے اور کسی کو دوسر ول پر فضیلت عطافر ماتا ہے، سلام اور در ود ہوں ہمارے نبی پر جو بغیر کسی شک اور شبہ کے مخلوق میں سب سے افضل ہیں یعنی حضرت محمد مصطفی طرق اللّہ ہم اور اور پیغیر کسی شک اور شبہ کے مخلوق میں سب سے افضل ہیں یعنی حضرت محمد مصطفی طرق اللّہ ہم اور کسی فضیلت والی ہستیوں کی افضالیت کا اعتراف کیا اور اُن کی عظمت کو پہچانا اور خلفاءِ راشدین میں سے سب افضل ہستیوں کی افضالیت کا اعتراف کیا اور اُن کی عظمت کو پہچانا اور خلفاءِ راشدین میں سے سب افضل ہستی کی فضیلت اور بھلائی کی وضاحت کی۔

یہ رسالہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی افضایّت کے بارے میں ہے جیسا کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کے افضل اور بہتر ہونے کے بارے میں ایک وضاحت ثابت ہے۔ اِسی مناسبت سے اِس رسالہ کانام میں نے " اُصدَقُ التَّصدِیْق بِافْضَلِیَّةِ الصِّدِیْق "رکھاہے۔ یعنی، صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے بار میں سب سے بڑھ کر تصدیق ۔ اِس رسالہ میں مقدمہ کے علاوہ آٹھ فصلیں اور آخر میں ضمیمہ ہے۔ اللہ تعالی اِس رسالے کو باقی رسالہ میں مقدمہ کے علاوہ آٹھ فصلیں اور آخر میں ضمیمہ ہے۔ اللہ تعالی اِس رسالے کو باقی رہے والی نیکیوں کے طور قبول فرمائے، بیشک وہی دعائیں قبول فرمائے والا ہے۔

#### كتاب لكهن كاسبب

جاننا چاہئے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ امیر المؤمنین یعسوب المسلمین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجو داپنے قول و فعل اور قلبی وجسمانی ہر حیثیت سے آپ کی مخالفت کررہے ہیں کیو نکہ اُن کا خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کا تقاضایہ ہے کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ثابت کیاجائے، ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اِس کئے کہ حضرت علی کرم

الله وجهه سے آپ کی خلافت کے زمانے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی افضلیّت کے بارے میں کتنی ہی روایات ثابت ہیں، جو شخص اپنے محبوب (کے قول اور فعل) کی مخالفت کرتاہے وہ اُس کا مُحِب نہیں ہو سکتا، اِس لئے کہ محبت کا تقاضایہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہرشے میں موافقت کرےاُسے یہ بات پیند ہویانہ ہو، دراصل مُحِب جس سے محبت رکھتا ہے اُس کا مطیع فرمانبر دار ہوتا ہے۔ اِسی وجہ سے میں نے بیہ رسالہ لکھنے کاارادہ کیا کہ جس میں مستند گئب کی وہ روایات جمع کی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیّت کے بارے میں حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ سے ثابت ہیں، شاید حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی افضایّت ثابت کرنے والے اِس رسالے کے مطالعہ کے بعد اپنی خطااور غلطی پر متنبہ ہو جائیں اور سید ھی راہ اختیار کر لیں۔ اِس کئے کہ اپنے محبوب کے احوال واخبار سے واقف ہونے سے شکوک وشُبهات ختم ہوتے ہیں۔ مجھےافسوس ہے کہ سیّد ناعلی المرتضیٰ رضی اللّٰہ عنہ کی محبت کا دعوی کرنے والے اکثر لوگ اِس مسلہ میں خود اُن ہی کے فرمودات کے مخالف ہیں اِس کے باوجوداُن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جواپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد اِس (مسکے) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے ساتھ موافقت اختیار کرتے ہیں۔ حبیباکہ شیعوں کا ایک بڑار ہنماعبدالرزاق ہے جواس بات کا قائل ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهماحضرت علی رضی الله عنه سے افضل ہیں،اُس کا کہناہے کہ اگرایبانہ ہوتا توان دونوں حضرات کو حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ سے افضل نہ سمجھتا، اِس کئے کہ میرے غلط اور گُنهگار ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے کہ ایک طرف میرا دعوی توبہ ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنه کامُحِب ہوں دوسری طرف آپ کے قول و فعل کی مخالفت بھی كرون، جيساكه كتاب "الصّواعق" وغير مين ہے۔ باقى رہى وهروايات جو حدِ تواتر كو پېچى ہوئی ہیں اور جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرات شیخین کریمین کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور جسے شیعہ حضرات " تقیہ " کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ضعیف رُوات سے روایت کی جاتی ہیں کیو نکہ یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بہادر اور دلیر

انسان کی شان کے خلاف ہے، (۱)، پھر اگر "تقیہ " کے بارے میں اُن کی رائے کو حقیقت تسليم بھی کیاجائے جیسا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے "تقیہ " اور "مجبوری" کی وجہ سے شیخین کی بیعت کی تو بھی پیہ حقیقت تسلیم شُرہ ہے کہ انسان اُس سے ڈر تاہے جو زندہ ہو، بھلا جو شخص دنیا میں موجود ہی نہ ہو اُس سے اُس کی وفات کے بعد پھر کیاڈر نااور کیسا" تقیہ " کرنا؟ جبکہ یہ بات صحیح روایات کی روشنی میں واضح ہو چکی ہے کہ " بینوں خُلفاء کے وِصال کے بعد یعنی حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں أن كى أفضليّت كااعتراف اور اعلان فرمايا - جيساكه حضرت ابو بكر صديق اور عمر فاروق رضى · الله عنهما کی فضیلت کے بارے میں ملی جُلی روایات ہیں اِس لئے ہم یہاں اِن دونوں اقسام کی روایات کوایک ساتھ بیان کرتے ہیں، باقی اللہ تعالی توفیق مرحمت فرمانے والاہے۔

#### فصل(۱) اوّل: حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كى أفضليّت

عَمَر وبن حُریث (2) سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے سُنا کہ نبی کریم ملتی اللہ سے وصال باکمال کے بعد افضل ابو بکر، عمر اور عثان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، بعض الفاظ کے مطابق حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر،

<sup>1۔</sup> لینی وہ کہتے ہیں کہ بیربات حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بطور تقیّہ شیخین کی آفضلیّت کوبیان فرمائیں للمذاالیی روایات ضعیف رُوات سے مر وی ہیں۔

<sup>2-</sup> حضرت عمّرو بن حُريث بن عمرو بن عثان بن عبدالله بن عمّر بن مُخروم مُخزومي كوفي جن كي كنيت ابوسعيد ہے اور سيه صحالی ہیں اور حضرت سعید بن حُریث کے بھائی ہیں، آپ نے نبی کریم المٹھی آئی ہم، اپنے بھائی حضرت سعید بن زید بن عمُرو بن مُغیل، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عدی بن حاتم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنهم سے روایت کی ہے (تہذیب الکمال، برقم: ۲۸ مرسم، ۲۸ مردیق ۵۸۱) اور ابن عساکرنے حضرت عمّر و بن حُریث کو اُن صحابہ کرام میں شار کیاہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فضیاتِ شیخین کوروایت کیا ہے (تاریخ مدینة دمشق، برقم: ۳۵،/۳۰، ۳۵۰، ۳۵۱)

نے فرمایا اللہ تعالی کی تعریف ہے اور ہمیں اِس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص حضرت ابو بکر بن ابی قُعافہ رضی اللہ عنہ ہیں، میں نے عرض کی اے حسن کے باپ! اُن کے بعد پھر؟ آپ نے فرمایا، الحمد للہ جس بات میں ہم شک نہیں کرتے، وہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ (ابن شاھین) (<sup>6</sup>)

س۔ ابن شہاب عبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند نے فرمایا اس اُمّت میں نبی کریم طاقی کیلئے کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر

برقم: ٢٢٠، ١/ ٩٦، ١٩٣١، و برقم: ٢٢١، ١/ ٩٦) مين اور امام عبد الله بن احمد بن حنبل نے "كتاب السُّنَّة"، (برقم: ١٣٠٨ و ١٣١٠ و ١٣١١، ص٢٣٠، و برقم: ١٣١٢ و ١٣١٢ و ١٣١٥ و ١٣١٦ و ١٣١٨ و ص ١٣٦٠ و برقم: ١٣١٨ و ١٣١٩ و ١٣٢٠ و ١٣٢١، ص٢٣٢) يس اور الوزرعد في "فو ائد أبي زُرعه"، (ق٨٥/ب (كما في مُسند علي بن أبي طالب، برقم: ١٠٢٦، ٥/ ١٧٢١) مين، اور ابن البي عاتم في "كتابُ العِلْل"، (برقم: ٢٦٥٦، ٧/ ٣٨١ (كما في مُسنَد علي بن أبي طالب، برقم: ١٠٢٦٢، ١٥ / ١٢٧١)) مين اور طراني ن "المعجم الأوسط" ميں اور ابن الى عاصم نے "السنّة"، (برقم: ١٢٣٢، ص٢٥) ميں اور ابن الى داؤون "كتاب المصاحف"، (باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان بن عفان رضى الله عنه المصاحف، برقم: ١٢٠، ١/ ٢٣٢) مين اور ابن عدى في "الكامل" مين اور ابو نعيم نے "تاريخ أصبهان" ، اور "حلية الأولياء" ميں اور دار قطني نے "المُؤتلف و المُختلف، (صمم> (کما فی مُسنَد علی بن أبی طالب، برقم: ١٠٢٧، ۵/ . ١ ١٥ ) مين اور خطيب بغدادي ني "تاريخ بغداد" ، (١/ ١٢٥ م، ١١/ ١٢٥) مين اور "المتفق و المفترق" (كما في مُسند على بن أبي طالب، برقم: ١٠٢٨٦، ٥/ ١٣٥٢) مين، اور "تلخيص المتشابه" يس اور "موضح الأوهام"، (١/ ٢٩٩، ٢/ ٤٩) يس اور امام ذهبي نے "تذكرة الحُفاظ"، (ص٢١١م) مين اور "ميزان الاعتدل" مين روايت كياب 6- فضائل الصّحابة للامام أحمد، برقم: ٣٣٥، ١/ ٣٣٥، ٢مم، بلفظه

پر حضرت عثمان سب سے بہتر ہیں۔ (حلیة الأولیاء لأبی نعیم، والسُنّة لابن شاهین، وابن عساكر (٥) (٩)

۲۔ ہمدانی علیہ الرحمہ (<sup>5</sup>) سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آے حسن کے باپ! رسول اللہ طاقی آیا ہم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ

اور عمر رضی الله عنهما ہیں، اگر چاہو تو تمہیں تیسر اسب سے افضل شخص بھی بتاؤں۔ (ابن عسما کر) (7)

سمر سوید بن عَفَار سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ طلقی آئیم نے وصال فرمایا تو جمیں یقین تھا کہ ہم میں سب سے افضل حضرت ابو بکر اور عمر ہیں ' اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا تو ہمیں یقین تھا کہ اَب حضرت عمر کے بعد وہ شخص سب سے افضل ہے جس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان اللہ عنہاں بن عفان رضی اللہ عنہا۔ (السبنة (8)) ابن النہ عار)

۵۔ ابوالبختری طائی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سُناکہ رسول اللہ طائی آلیم نے حضرت جبرائیل علیہ السّلام سے بوچھا، "میر بے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟" انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر اور وہی آپ کے وصال کے بعد آپ کی اُمّت کے والی یعنی خلیفہ ہوں گے "اور وہی اُمّت میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر نرم دل ہیں۔ (ابن عسما کر (<sup>9</sup>))

7- تاريخ مدينة دمشق، فضائل أبي بكر الصّديق خليفة رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ، ٣٦٢/٣٠ 8- السنّة لابن أبي عاصم، باب ماروى عن على رضى الله عنه من تفضيله أبي بكر وعمر الخ، برقم: ١٢٣٣، ص٢٧٤

9- تاريخ مدينة دمشق، فضائل أبى بكر الصّديق خليفة رسول الله عَيَلِيَّم، ٣٠/٧٠- أيضاً الفردوس بمأثور الخطاب، باب الألف، فصل فى التّحذير والوعيد، برقم: أيضاً الرّوض الأنيق فى فضل الصّديق للسيّوطى، برقم: ١٨٣٨، ١٨ ٢٣٠- أيضاً كنز العمال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، فصل فى تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٣٥٦٨٣، ٢/١٢/ ٢٣٥

۲۔ اصبغ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طبّہ اللّہ علی الله علی معافل محمدی (۱۱) شمائل محمدی (۱۱)

2- اصبغ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آسے اصبغ! میں نے رسول اللہ طبق اللہ عنہ کو فرماتے سُنا اور اگر میں نے نہ سُنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں اور اگر میں نے نہ سُنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں اور اگر میں نے آپ کو فرماتے نہ دیکھا ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، ارشاد فرمایا کہ "اسلام میں اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاکباز، زیادہ متقی، زیادہ پاک فطرت، زیادہ اللہ تعالی نے اور زیادہ افضل کسی آدمی کو پیدا نہیں فرمایا ہے"۔ (أبو العباس الولید بن أحمد اللہ ورقبی فی "کتاب شہرة العقل") (12)

۸۔ اصبغ سے ہی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم طرفی آیا کہ کو فرماتے دیکھا اور اگر میں نے نہ دیکھا تو یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں اور اپنے کانوں سے آپ سے سُنااور اگر نہ سُناہو تو یہ کان بہرے ہو جائیں کہ ''اسلام

<sup>10-</sup> المواهب اللَّدنية بالمنح المحمَّدية، المقصد السَّابع، الفصل الثَّالث في ذكر محبة أصحابه الخ، ٢/ ٥٣٤

<sup>11-</sup> فردوس الأخبار، باب الألف، ذكر أخبار المبتدأة، برقم: ٢١٩، ١/ ١٠١، فيه بعضه 12- جمع الجوامع للسيوطى، مُسنَد على بن أبي طالب ، برقم: ٣٢٧، ١٣١/ ١٥٨- أيضاً حامع الأحاديث ١٣١/ ٢٦٠- ٢٢٢- أيضاً حامع الأحاديث ١٣١/ ٢٦٠- ٢٢٢- أيضاً مختصر تاريخ دمشق ٢/ ٣٣- ٢٥

میں زیادہ پاکباز زیادہ پر ہیز گار اور زیادہ افضل ابو بکر اور اُن کے بعد عمر کے سواکو کی پیدا نہیں ہواہے''۔ (ابن عسماکر) (<sup>13</sup>)

## فصل(۲) دوم

#### حضرت ابو بکررضی اللّٰد عنہ کے بہتر ہونے کے بارے میں

ا۔ حضرت محمد بن محنفیہ سے روایت ہے (فرماتے ہیں) کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ رسول اللہ طبیع آہم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر، میں نے عرض کی، پھر کون؟ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ (صحیح البخاری (14))

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طبع اللہ اللہ اللہ فرمایا درمایا درمایا درمایا میں میرے بعد سب بہتر شخص ابو بکر ہیں، پھر عمر "۔ (ابن عسما کر) سر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبھ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبھ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبھ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبھ اللہ عنہ سب سے زیادہ فضیلت والے شخص حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر۔ (ابن أبي عاصم، ابن شابين، اللالکائی) (دا)

٧۔ قاضی شرت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے سُناکہ اِس اُمّت میں اِس کے نبی کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر میں ہوں۔ ("المشیخیة" لابن شاهین، النحطیب، ابن عساکر (16))

۵۔ عمر وذوالمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا)
میں نے کہا کہ اِس اُمّت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں 'اُس کے بعد اللہ تعالی
بہتر جانتا ہے کہ تم میں بہتر کون ہے۔ (کتاب الافراد للدّار قطنی، الحُجّة للأُصبهانی)

۲۔ سوید بن غفکہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طویل ادبی خطبہ بیان کیا جس کے آخر میں ذِکر فرمایا کہ اِس اُمّت میں نبی کریم طرق اُللہ ہم کے بعد حضرت خطبہ بیان کیا جس کے آخر میں ذِکر فرمایا کہ اِس اُمّت میں نبی کریم طرق اُللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ افضل کون ہے؟ میں یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے تمہاری بھی۔ (خشیمة، میں یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے تمہاری بھی۔ (خشیمة، اللالکائی، أبو الحسن البغدادی، کتاب الالقاب للشيرازی، تاريخ أصبهان لابن منده، ابن عساکر) (۲۰)

<sup>13-</sup> تاريخ مدينة دمشق، فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ٣ ١٩٦/

<sup>14-</sup> صحيح البخارى، كتاب فضائل أصحاب النّبيّ عِيَلَيْم، باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لوكنتُ الخ أيضاً فضائل الصّحابة، لأحمد، برقم ١٣٦٦ ١/ ١/

<sup>119</sup> 

<sup>15-</sup> سب كرروايات "كتاب السنّة" مين بين، مزيد و يُصِيّم لمّا على قارى كى كتاب "فضائل الصّديق، اور اصبحانى كى "كتاب الحُمِيّة" اور ابن عماكركى "تاريخ مدينة دمشق"

<sup>16-</sup> تاریخ مدینة دمشق، ۲۳/۸- أیضاً فضائل عثمان بن عفان بن أبی العاص رضی الله عنه، ۹۳/ ۱۵۵- أیضاً المحالسة وجواهر العلم للدنیوری، ۱/ ۲۸۹- أیضاً أیضاً جامع الأحادیث، ۳/ ۲۸۹- أیضاً تاریخ الاسلام، ۲/ ۲۱۹- أیضاً كنز العمال ۱۲/ ۱۳- أیضاً مختصر تاریخ دمشق، ۱۳/ ۲۵۸

<sup>17-</sup> جمع الجوامع، مُسنَد عليّ بن أبي طالب ٍ رضى الله عنه، برقم: ٦١٥٥، ٣١، ١٣٠.

ہے؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، اے ابو جحیفہ! تجھ پہافسوس ہے، میری محبت اور ابو بکر عمری دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ میری دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ (ماً تین للصابونی، المعجم الأو سط (10)، ابن عسا کر (20) ابو ذر، المروزی، الدار قطنی)

11۔ ابن الاعظم سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ طلق اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ طلق اللہ نہا ہے کہ حضرت اللہ عنہ مالسلام کی نسبت بہترین حالت میں وِصال فرمایا، حضور طلق اللہ اللہ کی سنت پر عمل کیا، بعد حضرت ابو بکر آپ کے جانشین ہوئے اور انہوں نے حضور طلق اللہ کہ کی سنت پر عمل کیا، پھر حضرت ابو بکر نے دوسروں کی نسبت بہترین حالت میں وصال فرمایا، آپ نبی کریم طلق اللہ کہ تعداس اُمت میں سب سے افضل تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے جنہوں نے دونوں کی سنت پر عمل کیا، پھر وہ اپنی بہترین حالت گزار گئے اور آپ نبی کریم طلق اللہ اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل تھے۔ (ابن أبيی شبیبة) (21)

سا۔ ابووائل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا آپ اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر نہیں فرماتے ؟ تو آپ نے فرما یا کہ نہ رسول اللہ طلی آئیلی کے سی کو خلیفہ مقرر فرمایا، پھرا گراللہ تعالی لوگوں سے بھلائی کاارادہ فرمائے گا توجلہ ہی انہیں بھلائی

19. المعجم الأوسط، للطّبراني من اسمه عليّ، برقم ٢٠٩٣- ٣/ ٥٩

2۔ اصبخ بن نباتہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم۔ (أبو لعباس الوليد بن أحمد الله وقى فى "كتاب شجرة العقل") (18)

۸۔ اصبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المو منین! رسول اللہ طبّ اللّہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

9۔ وہب بن سوائی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پوچھا کہ اِس اُمت میں نبی کریم طلق آلیم کے بعد سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے کہااے امیر الموکمنین! آپ، فرمایا، نہیں بلکہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ (ابن عسما کر)

• البوجحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سُنا کہ اِس اُمت میں نبی کریم طلّ اُلیّا ہم کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (آجری)

اا۔ ابوجیفہ سے ہی روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی ،اے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے سب افضل شخص! توآپ نے فرمایا، اے ابوجھیفہ! کیا تجھے بتاؤں کہ رسول اللہ ملٹی ایکٹیم کے بعد سب سے افضل کون

18- حمع الجوامع، مُسنَد على بن أبي طالب رضى الله عنه، برقم: ٣٢٢٧، ٣١/ ١٥٨، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، و فيه: ثم أنا

<sup>20-</sup> تاريخ مدينة دمشق، أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله ﷺ، ٢٠٠ ٢٥٠- أيضاً كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: ايضاً كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم:

<sup>21-</sup> كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم:٣٦١٣- ١١/١٣

فصل (۳) سوم صدیق اکبرنیکیوں میں سبقت فرمانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وضاحت

ا۔ صلہ بن زفر سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت اللہ عنہ کا فرکر ہوتاتو فرماتے، تم نیکی میں سبقت لے جانے والے شخص کا فرکر رہ ہوتاتو فرمانے والے شخص کا فرکر کرتے ہو، اللہ کی قسم! جس کے کررہے ہو، تم نیکی میں سبقت فرمانے والے شخص کا فرکر کرتے ہو، اللہ کی قسم! جس کے دستِ قدرت میں میر ی جان ہے جب بھی ہم نے کسی نیکی کی طرف سبقت کرنے کو شش کی حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہم سے آگے نکل گئے۔ (الطّبرانی فی اللّو سبط (<sup>26</sup>))

الے اسمک بن حکم سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیشک الله عنہ نے فرمایا، بیشک الله عنہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کو قیامت تک پیدا ہونے والے اُمراء اور سلاطین پر حُجت بنایا ہے، اِس لئے کہ انہوں نے زبردست سبقت اختیار کی اور انہوں نے دین کے بارے میں بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ (العُشاری)

س۔ ابوالز ّناد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے امیر الموُمنین! کیا وجہ ہے کہ مہاجرین وانصار آپ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

26- المعجم الأوسط، من اسمه محمّد، برقم: ٢٦٨>، ٥/ ٢٣٢- أيضاً مجمع الزّوائد، كتاب المناقب، باب ماجاء في أبي بكر الصّديق رضى الله عنه، برقم: الزّوائد، كتاب المناقب، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، فصل في تفضيلهم فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٢٣١/١٢/٢ (طس)

پر جمع فرمادے گا جیباکہ انہیں اپنے نبی کے بعد بھلائی پر جمع فرمایا۔ (ابن أبی عاصم، (2²) العقیلی، أبو الشّیخ فی "الوصایا"، "فضائل الصّدیق" للعُشاری (2³) اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیاہے) (2⁴)

۱۹ حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله طبّی آیا ہم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی کہ اے الله کے رسول! ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر فرمایے، ارشاد فرمایا کہ نہیں! الله تعالی اُسے تم پر خلیفہ مقرر فرمادے گاجو تم میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر کو جانا جنہیں ہم پر خلیفہ مقرر فرمایا۔ (الدّار قطنی) (25)

10۔ ابوالبختری سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اس اُمت میں نبی کریم ملے الآئی کے بعد سے سے زیادہ بہتر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں، ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ آپ اپنے بارے میں کیاار شاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اہلِ بیت ہیں، ہمارا کوئی میر مقابل نہیں ہے۔ (ابو نعیہ فی "الحلیة")

<sup>22.</sup> السُّنة لابن أبي عاصم، باب ماروى على وضي الله عنه من تفضيل أبي كروعمر رضى الله عنهما الخ، برقم:١٢٥٦، ص٢٨١

بكروعمر رضى الله عنهما الخ، برقم: ١٢٥٦، ص١٢٦ عنهما الخ، برقم: ١٢٥٦، ص٢٨١ 23- كنز العمّال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، فضل من تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٢٣٢/١٢/٢ ٢٣٢

<sup>24-</sup> المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصّحابة رضى الله عنهم (١٤٥٢)، يَتَجَلَّى الله لِعِبَادِهِ عَامَّةً وَ لِأَبِي بَكْر خَاصَّةً، برقم: ٣٥٢٣، ٣/ ٢٩ و قال: و هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه

<sup>25-</sup> تاریخ مدینة دمشق، عن شقیق بن سلمة ۲۸۹/۳۰.

عنہ نے فرمایااللہ کی قسم! اگر مؤمن کواللہ تعالی کی طرف سے امان عطانہ ہوتی توضر ور تجھے قبل کر دیتا،اگر میں باتی رہا توضر ور تجھے مجھ سے وکھ اور تکلیف پنچے گی، تجھ پر افسوس ہے، میشک حضر ت ابو بکر نے مجھ سے چار باتوں میں مجھ سے سبقت فرمائی جن کو میں انجام نہ دے سکا(۱) غارِ تور میں نبی کر یم طافی آیا ہم کے ساتھ ہونے میں سبقت فرمائی (۲) ہجرت میں قدیم ہونے میں سبقت فرمائی (۳) میں بجی پن میں ایمان لا یا اور حضر ت ابو بکراس وقت ایمان لائے جب آپ بڑے تھے (۵۰) اور نماز قائم فرمانے میں یعنی امامت فرمانے میں مجھ سے جب آپ بڑے تھے (۵۰) (۳) اور نماز قائم فرمانے میں ایمان العشاری) سبقت فرمائی۔ (فضائل الصدیق لاً بہی طالب العشاری)

۵۔ اصبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ رسول اللہ طلقی آئی نبل سبقت اختیار فرمائی، آپ کے بعد دوسرے شخص حضرت ابو بکر ہیں، تنیسرے شخص حضرت عمر ہیں، اور ہمیں فتنہ وفساد نے گھیر لیا اور جب تک اللہ نے چاہاوہ دور باقی رہا۔ (تلخیص المحتشبابه للخطیب)

کی فضیات بتاتے ہیں، حالا نکہ آپ بڑی بزرگی کے صاحب اور بڑے درجے کے مالک،
اسلام لانے میں قدیم اور آپ نیکیوں میں سبقت فرمانے والے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تُو قریشی ہے تو پھر میں سبجھتا ہوں کہ تُو پناہ دیئے ہوئے لوگوں میں سے ہے لیعنی مسلمان ہونے کی حیثیت میں نیری جان اور مال کوا من نصیب ہے؟ اُس شخص نے کوض کی، ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو پناہ دیا ہوانہ ہوتا تو ضرور تجھے قتل کردیتا اور اگر میں باقی رہا تو مجھ سے تجھے ضرور دُکھ اور تکلیف پہنچے گی، تجھ پر افسوس ہے! محضرت ابو بکر مجھ سے چار باتوں میں آگے بڑھ گئے (۱) امامت فرمانے میں (۲) ہجرت فرمانے میں (۳) اپنا اسلام کو ظاہر کرنے میں (۳) غارِ ثور میں نبی کریم ملٹ ایکٹیٹم کے ساتھ ہونے میں (۳) اپنے اسلام کو ظاہر کرنے میں، تجھ پر افسوس ہے، بینک اللہ تعالی نے تمام لوگوں کی مذمت فرمائی اور ابو بحر کی تعریف بیان فرمائی ارشاد فرمایا ہے کہ ''اِلّا تنگھ ہُوگا فَقَالُ نَصَرَا الله الله '' (۲۶) ابو بحر کی تعریف بیان فرمائی اللہ تعالی نے اُن کی مددنہ کی تو بینک اللہ تعالی نے اُن کی مددنہ کی تو بینک اللہ تعالی نے اُن کی مددنہ کی تو بینک اللہ تعالی نے اُن کی مدد فرمائی. (ابن عسا کر (85)) خویشمه کی (29)

۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی توآپ سے ایک شخص نے کہا اے امیر المو منین! کیا سبب ہے کہ مہاجرین وانصار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ سے بڑھارہے ہیں؟ حالا نکہ بزرگی اور سبقت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر افضل اور سبقت فرمانے والے آپ ہیں، حضرت علی رضی اللہ

<sup>27-</sup> التّوبة: ٩٠.٣

<sup>28-</sup> تاريخ مدينة دمشق، عبدالله أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله عَيَالَيْهُ، ٣٩١/٣. وَيَكُمُّ ، ٢٩١/٣٠ وَكَ- تَاريخ مدينة دمشق، عبدالله أبوبكر الصّدائل الصّحابة، فصل في تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٢٣١/١٢/١ ٢٣١

## فصل(۴) چبارم

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدیم الاسلام ہونے کے اعتراف کے بارے میں

ا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا حضرت ابو بکر ہر بھلائی میں سب سے زیادہ قدیم ہیں۔ (العقیلی، أبو نعیم، المتفق للخطیب)۔ (31)

۲۔ زیدسے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ طلّ اللّٰہ اللّٰہ عنہ کر کے منبر شریف پر بیٹھے اور اعلان فرمایا کہ اگر کوئی جھے پہند نہ کر بے تومیں خلافت سے مستعفی ہوتا ہوں، (آپ نے) جب بھی یہ اعلان کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالی کی قسم! نہ ہم آپ کا استعفی قبول طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالی کی قسم! نہ ہم آپ کا استعفی قبول

31. قال أبو عبد الرحمٰن العزازی، "كتاب المتفق و المتفرق"، فی ستة عشر جزاً، و طریق الخطیب فیه: أن یذكر عدد من اتفقت أسماؤهم ثم یمیزهم عن بعضهم و قال: ذكر بروكلمان أنه مخطوط فی مكتبة فیض الله (رقم: ۱۵۱۵)، و من نسخة فی دمشق عمومیة (رقم: ۱۲۸۸) "تاریخ الأدب العربی" الملحق (۱/ ۵۲۸) یذكر فؤاد السیّد أن نسخة فیض الله تقع فی (۳۳۹) ورقة تحت رقم (۱۵۱۵ ف ۲۳۹)، انظر: فؤاد السیّد فهرس المخطوطات المصورة، التاریخ قسم (۲) (ص۸۲۸)، و ذكر ششن و جود نسخة من "المتفق و المتفرق" فی (۲۰۵) ورقات فی دیار بكر، رقم (آ ۱۵۵۲) انظر مقدمة المحقّق علی كتاب الفقیه و المتفقّة (۲۹) ط، دار ابن الجوزی

كريں كے، نه آپ سے استعفىٰ ليس كے، وہ كون ہے جو آپ كو بيچھے ہٹائے حالانكه رسول اللہ طرفہ اللہ نہ آپ كو آگے بڑھایا ہے۔ (ابن النّجار)

سر حضرت سعید بن المسیّب سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے آئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اِسی دوران انصار کی بات مُن کر حضرت علی بن اُبی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! اُس شخص کو پیچیے کون ہٹائے جسے رسول اللہ طبّہ اِلیّتہ آگے بڑھائے، حضرت سعید بن المسیّب فرماتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی بات کی جسے اُن میں سے کوئی بھی ردّنہ کر سکا۔ (العُشاری، اللالکائی، الحقیمة للاصبهانی) (32)

۷۔ ابن حجاف سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی توآپ نے تین دن تک اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، ہر روزلو گوں کی طرف نکلتے اور اعلان فرماتے تھے کہ اے لو گو! میں نے تمہاری بیعت تہ ہمیں واپس کر دی، پھر تم اُس شخص کی بیعت کر وجو تمہیں سب سے زیادہ پیاراہو، اِسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے رہے کہ نہ ہم آپ کا استعفٰی قبول کریں گے اور نہ آپ سے استعفٰی کا مطالبہ کریں گے کیونکہ رسول اللہ طالبہ کریں گے کیونکہ رسول (العشاری)

<sup>32.</sup> مختصر كتاب الموافقة، المقدمة، فضل أبي بكر من قول على وتصويبه خلافته ص٨٧، أيضاً جمع الجوامع، مُسنَد على بن أبي طالب، برقم: ٣٨/١٣ - ١٣٨/١٣ 33. مختصر كتاب الموافقة، المقدمة، استقالة أبي بكر وكلام على فيها، ص٩٩، أيضاً جمع الجوامع، مُسنَد على بن أبي طالب، برقم: ٢٢٠٥، ١٣٨/١٣

ے۔ حضرت جعفر بن محد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنہمااُن کی نماز جنازہ پڑھنے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ سے فرمایا کہ نمازِ جنازہ پڑھاہیۓ، حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں حالا نکہ آپ اللّٰہ تعالی کے ر سول طائع الله عنه نے قلیفہ ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی الله عنهاكي نمازِ جنازه پرهائي ـ (الخطيب ( 37))

اور حضرت علی کرم الله وجهه الکریم سے مروی ہے، فرمایا حضور الشخصیّن نے وصال با کمال نہیں فرمایا حتی کہ ہم نے پہچان لیا كه حضور عليه الصلوة والسلام كے بعد بهم ميں فضيات والے ابو بكر بيں۔ (جمع الحو امع، مُستُد على بن أبي طالب، برقم: ۲۲۲۲، ۱۵۲/ ۱۵۷

37- كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فصل في تفضيلهم فصل أبي بكر رضى الله عنه، برقم: ٢٣٥/٢٢، ٢٣١ (خطفى رواة مالك) الروايت كونقل كرنے ك بعد طبری لکھتے ہیں کہ بیر وایت اُس کے مغایر ہے جو''صحیح'' ہے کیونکہ ''صحیح'' روایت میں آیاہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور بیعت نہ کرنے کے باوجودیہ ( یعنی جور وایت خطیب میں مذکورہے ) ظاہر اُوغالباً بعیدہے اگرچہ یہ جائزہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا سُنا ہوتو (شیخین کریمین) آگئے ہول، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کے بعد بیعت کی ہو۔ (الرّياض النّضرة، القسم النّاني، الباب الأول، الفصل النّاسع، ذكر احتصاصه بالصَّلاة، إماماً الخ ١/ ١١٤، وقال خرَّجه البصري، وخرَّجه ابن السَّمَّان في "الموافقة" أنظر: "مختصر كتاب الموافقة"، المقدمة، الصَّلاة على فاطمة رضى الله عنها ص٧٦٠ م

۵۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نے انکار فرمایا کہ ابو بحریر کسی کوفضیات عطافرمائے۔ (ابن النّجار (34))۔ (35) حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله طرفی الله علیہ کاوصال با کمال ہوا تو ہم نے خلافت کے معاملے میں سوچ وہیجار شروع کی، ہمیں معلوم ہوا کہ نبی كريم طَيْ يَهِمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ كُولَا عَنْ أَمِ اللهِ عَنْ كُولَا عَنْ أَمِ اللهِ عَنْ أَل ا پنے دنیاوی کام یعنی خلافت کے مسکے میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ کو منتخب کرنے کا فیصلہ كيا كيونكه رسول الله طَيُّ عَيِيلًا في أنهيس دين كے معاملے ميں جمارا امام مقرر فرمايا۔ (ابن (36) (usu

34- كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فصل في تفضيلهم، فضل الصَّديق رضي الله عنه، برقم: ٣٥٦٦٦، ٦/ ١٢/، ٢٣٠، و نقله عن ابن النَّجار

35- فردوس الأخبار للديلمي، باب الياء، برقم: ١/ ٣٨، ٢/ ٨٨م وفيه: يَا عَلِيٌّ، سَأَلتُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَقدِّمَكَ، فَأَبِيَ عَلَيَّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ليضا جمع الحوامع، مُسند عليٌّ بن أبي طالب، برقم: ٧٠١٠- ١٣٨ ١٣٨، وفيه: سَأَلْتُ اللَّهُ أَنْ يُقُدِّمَكَ تُلَاثًا، فَأَبَى عَلَىَّ اِللَّ تَقْدِيْمَ أَبِيْ بَكْرٍ

36- بلاذرى نے "أنساب الأشراف" (٨٠ /٥، أنس بن مالک عن على على المشراف " (٥٦٠ /١) أنس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ملٹے بیتنم علیل ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، حالا نکہ آپ میرے مقام و مرتبہ کو ملاحظہ فرمارہے تھے، پھر جب آپ دین کے لئے راضی ہوئے، پس انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایااور اللہ کی قشم! وہ اس کے اہل تھے اور كون ہے جوائبيں أس مقام سے بيھے ہٹائے جہاں رسول الله طَنْ يُلَيِّنُمْ نے انہيں كھڑاكيا؟ ـ

## فصل(۵) پنجم

#### حضرت ابو بکرر ضی اللہ عنہ کے افضل ہونے کے بارے میں

ا۔ شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو صرف حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا ایک نیکی ہوں۔ (العُمشاری (38))۔ (39)

۲۔ حارث سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اِس اُمت میں نبی کر یم طفّ اِللّٰہ عنہ نے فرمایا اِس اُمت میں نبی کر یم طفّ اِللّٰہ کے بعد بزرگی اور درجے میں بڑی شان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہیں، کیونکہ آپ، ہی نے رسول الله طفّائی اِللّٰہ کے وصال با کمال کے بعد قرآن کریم جمع کیا، اور نبی کریم طفّائی آئی فضیاتیں اور اور نبی کریم طفّائی آئی فضیاتیں اور سبقتیں ہیں۔ (الزورنبی (۴۰)) (۴۰)

س۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے اعمال ناموں میں سب سے زیادہ آجر والا اعمال نامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے 'آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو جمع فرمایا۔ (أبو یعلی (42))

38- كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، برقم: ٣٥٦٣١، ٢/٢/ ٣٢٢، و نقله عن العُشاري

39- تاريخ مدينة دمشق، عبد الله أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله عِلَيْكُمْ ٣٠/ ٣٠، عن عبد بن قيس

40. كنز العمّال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، فصل في تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٣٥٢٥، ٢ ٢٨/ ٢٣٢، و نقله عن الزّورني

41. حمع الجوامع، مُسنَد على بن أبي طالب، برقم: ١٦٩٨- ١٨٩ ١٥٩

42. مُسند أبي يعلى، مُسند على بن أبي طالب، برقم: ٣٢٣ / ٣٢، ص١٣٥ هذا الحديث روى الشّعبي عن عليّ بلفظ اخر

البومعتمر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہماکے بارے میں بوچھا گیاتوآ پ نے فرمایاد ونوں اُن ستر (۲۰) اشخاص میں سے بہلے جگہ بیں جنہیں قیامت کے روز اللہ تعالی حضرت محمد مصطفی طرح اللہ الصحابة لابن أبی حاتم، عطافرمائے گا۔ (محمد ابن الممنذر، فضائل الصحابة لابی طالب العکشاری، ابن مردویة) اللہ ینوری، فضائل الصحابة لابی طالب العکشاری، ابن مردویة) میں زربن محبیش سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طرح اللہ عنہما انبیاء ور سُل کے سواجت کے اگلوں اور پھولوں کے سردار ہیں، مگر اے علی! جب تک زندہ ہیں تب تک اُن کو یہ بات نہ بتانا (الغیل النبات لابی بکر) (۴۵)

۲۔ زربن حُبیش سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم طلق اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم طلق اللہ عنہ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ غارِ ثور میں داخل ہوئے۔ (الغیل النبات لأبی بکر)

2۔ حارث سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے ابوجہل بن ہشام کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم ملٹی آلٹی ناراض ہوئے، اور میں نے آپ کے چہرۂ اقد س میں ناراضگی کے آثار دیکھے، میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ ملٹی آلٹی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ آپ ملٹی آلٹی نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اقد س خوش سے چہنے لگا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کے چہرۂ اقد س میں رنجش محسوس کی اور جب آپ نے ابو بکر کودیکھا تو آپ کا چہرہ مارک خوش میں نے جہکئے لگا؟ فرمایا کہ ''میں ابو بکر کودیکھ کرخوش کیوں نہ ہوں، جبکہ وہ سب مبارک خوش کیوں نہ ہوں، جبکہ وہ سب

43 فضائل الصّحابة للامام أحمد، فضائل أبي بكر الصّديق، برقم: ١٠١٩٦/ ٢٢٧، رواه الحارث عن علي وفيه بعض أيضاً كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، برقم: ٣٢٢٩، ٢/ ١١/ ٢٥٧ (ت عن أنس و على)

9۔ اساء بن علم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ سے حضرت اللہ سے حضرت اللہ سے حضرت اللہ عنہماکے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا بید دونوں ہدایت پر تھے 'ہدایت دینے والے تھے، صحیح راہ پر تھے اور صحیح راہ دکھانے والے تھے، کامیا بی پر تھے اور کامیا بی کی راہ دکھانے والے تھے، والے تھے 'دنیا میں نجات وکامیا بی حاصل کرکے آخرت کے جہاں میں پہنچ گئے۔ (العُشاری) (47)

•۱- ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طبّی آیکم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر! بیشک اللہ تعالی پر اللہ تعالی قیامت تک پیدا ہونے والے اُن مومنوں کا آجر بھی عنایت فرمائے گاجو اللہ تعالی پر ایکان لائیں گے، بیشک اللہ تعالی تجھے بھی ہر اُس شخص کے ایمان کا ثواب عطافر مائے گا جو قیامت تک مجھ پر ایمان لائیں گے۔ (المحالس للدینوی (48)، فضائل جو قیامت تک مجھ پر ایمان لائیں گے۔ (المحالس للدینوی (50)، الدیلمی (51)، الصدیق للعشاری (69)، الحلعی، الخطیب (50)، الدیلمی (51)، البن الحوزی (52))۔ (53)

سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور ایمان میں سب سے قدیم، سب سے زیادہ خاموش رہنے والے اور سب سے زیادہ خاموش رہنے والے اور سب سے زیادہ مناقب والے ہیں، یہ مدینہ منوّرہ کی طرف ہجرت میں میرے ساتھی اور غار (تور) کی وحشت میں میرے رفیق ہیں، پھر بعد میں قبر میں میرے ساتھ رہنے والے ہیں، اِس لئے ابو بکر کو دیکھ کرخوشی سے میرا چہرہ کیوں نہ چکے؟ الزورنی (44)۔ (45)

۸۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ کے ایک نوجوان نے آپ سے کہا اسے امیر المو منین ! آپ اُمت کے اتحاد و پیجہتی کے بارے میں خطبہ ارشاد فرما بیئے اور آپ نے دعا فرمائی ہے۔ اے ہمارے رب! ہماری بھی ایسے ہی اصلاح فرما جیسے تو نے خُلفاءِ راشدین کی اصلاح فرمائی ، اس سے لوگوں کی آئھوں میں آنسو بھر آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما ہدایت کے امام اور اسلام کے شخ اور بزرگ ہیں اور سول طرف ایک ہیں ہیں ہوں کے رہنما ہیں، جس نے اُن کی پیروی کی اُس نے سید سی راہ اختیار کی اور جو اُن کی راہ چلاائس نے ہدایت کی راہ اپنائی اور جو اُن سے مضبوطی سے چیٹا وہ اللہ تعالی کی جماعت ہی کا میاب ہے (اللالکائی ، فضائل تعالی کی جماعت ہی کا میاب ہے (اللالکائی ، فضائل الصد یق للا بھی طالب العشماری اور اِس حدیث کو "کتاب الحدیث اللہ سے میں صحیح قرار دیا گیا ہے )۔ (۱۵)

<sup>48-</sup> المحالسة و حواهر العلم، الجزء السّادس و العشرون، برقم: ٣٦٥٥، ٢٨٨ /٣ ٥٣٠. ١٠٦٥ ٥٣٠. ١ ٥٣٠ محمد، برقم: ٥٣٠. ١ ٥٣٠ ٢٥٦ ٥٠- تاريخ بغداد ، ترجمة (٢٧٢٩) أحمد بن محمد بن عبد الله المقرئ، ٢٥٦/٥

<sup>51-</sup> فردوس الأخبار، باب اليائ، برقم: ٨٢٨٩، ٢٠٨١

<sup>52.</sup> العلل المتناهية لابن الجوزي، برقم: ٢٩٣، و علَّله بالحارث و الوضاح، ١٨٣/،

<sup>53-</sup> فضائل الصّحابة للامام أحمد، برقم: ٢٨٩، ١/ ٥٣٠، عن أبي أسحاق عن الحارث، عن عليّ رضى الله عنه أيضاً تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٣٠/ ١١٨- اليضاً مختصر تاريخ دمشق م/ ٢٧٦- أيضاً سمط النّجوم العوالي ١/ ٣٦٦- أيضاً

<sup>44.</sup> كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، برقم: ٧٥٢٥، ٦/ ١٢/ ٢٣٥ و نقله عن الزّروني

<sup>45</sup> جمع الجوامع، مُسند على بن أبي طالب، برقم: ٢٢٧٥، ١٨٩ ١٥٩

على الفضائل، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشيخين الخ، برقم: 46- كنزالعمال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشيخين الخ، برقم: ٢٠٠٣ - ١/ ٢/٠ و نقله عن اللالكائي، و أبي طالب العُشارى (في "فضائل الصّديق") و نصر (في "الحجّة")

خود حضور ملی این کی حفاظت کے لئے کھڑے ہو گئے،اِس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام لو گول سے زیادہ بہادر ہیں، بیشک میں نے دیکھا کہ قریش ایک ایک، دودو، تین تین گروہ کی صورت میں رسول الله طلق الله علی الله علی الله علی الله علی کہ آپ وہ شخص ہیں جواتنے سارے معبود ول کی بجائے ایک خُداکی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں!اللہ کی قتم! ہم میں سے اُن کے قریب جانے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کسی کومار ہے تھے توکسی کوہٹار ہے تھے اور کسی کو د ھکیل رہے تھے اور فرمار ہے تھے تم پر افسوس ہے! کیاتم اُس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتاہے میر اربّ اللہ ہے، پھر حضرت علی رضی الله عنه نے چادراُ ٹھا کر چبرے پر ڈالی اوراتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوُوں سے تر ہوگئی، پھر فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قشم دے کر یو چھتا ہوں قوم فرعون کا مومن مرد زیادہ بہتر ہے یا حضرت ابو بکر زیادہ بہتر ہیں؟ لوگ خاموش رہے 'پھر فرمایا کہ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے،اللہ کی قشم! حضرت ابو بکر کی بیرایک گھڑی اُس مومن شخص کی پوری زندگی سے زیادہ بہتر ہے جواینے ایمان کو چُھیارہاتھا جبکہ یہ شخص یعنی حضرت ابو بکر اینے ايمان كاعلى الاعلان اظهار فرمار ہے تھے۔ ( ابن النَّجار ) (55)

55- البحرالزُّخّار، مما روى محمد بن عقيل عن عليّ، برقم: ٧٦١، ٣/ ١٥، ١٥-أيضاً كشف الأستار، كتاب علامات النّبوّة، باب مناقب أبي بكر الصّديق رضي الله عنه، برقم: ۲۲۸، ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲- أيضاً مختصر زوائد مُسنَد البزّار، كتاب مناقب الصّحابة برقم: ١٨٤١، ٢/ ٢٨٣٠٢٨٣ أيضاً مجمع الزّوائد كتاب المناقب، مناقب أبي بكر الصَّديق، باب جامع في فضله، برقم: ١٣٣٣، ٩/ ١٠٠٣، وقال: وفيه من لم أعرفه أيضاً كنز العمال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، فصل: في تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه برقم:٣٥٦٨٥، ٦/

ابن شہاب ابوعبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سائل رسول الله طرفی آیا ہم کی بارگاہ میں آیا آپ نے اُسے کچھ عنایت فرمایا، حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه نے بھي اُسے پچھ ديا، حضرت عمر رضي الله عنه نے اُسے كچھ ديااور حضرت عثان رضى الله عنه نے اُس کچھ ديا، پھر اُسى شخص نے رسول الله طَلْحَالَيْكِمْ سے برکت کی دعاکی درخواست کی توآپ نے فرمایا' تجھے برکت کیسے نصیب نہ ہو گی حالا نکہ تحجے نبی، صدیق اور شہیدنے عنایت فرمایا ہے۔ (ابن عساکر (54))

۱۲۔ محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا' اے انسانو! مجھے بتاؤ کہ لو گوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا،اےامیر الموُمنین آپ! حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا که رہامیر امعاملہ توجِس شخص نے بھی مجھے مقابلے کی دعوت دی میں نے اُس ہر ایا، لیکن تم مجھے لو گوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کے بارے میں بتاؤ؟ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں ہے آپ ارشاد فرمایے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب لو گوں سے زیادہ بہادر ہیں کیو نکہ جب بدر کادن آیا تو ہم نےرسول الله طلی ایک کے لئے ایک جمونیری بنائی اور آپس میں کہنے لگے کہ کون ہے جور سول الله طلی آیا ہم کی نگہبانی کے فرائض سرانجام دے تاکہ کوئی مشرک آپ کو تکلیف نہ پہنچائے؟،اللہ کی قسم! ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا سوائے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے ، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اپنی تلوارسید ھی کر کے

كنزالعمَّال، برقم: ٣٢٦٣٩، ١٢/ ٢٥٦- أيضاً الرِّياض النَّضرة ١/ ٨٨. أيضاً جامع الأحاديث ٢٣/ ٣٣

54- تاريخ مدينة دمشق ، فضائل عثمان بن عفان بن أبي العاص رضى الله عنه، 791/49

10۔ اصبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا' اِس اُمت میں سب سے پہلے جنّ میں داخل ہونے والے شخص حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ (العقیلی، ابن عسما کر (<sup>88</sup>)، ابن الحوزی) (<sup>99</sup>)

11۔ زید بن علی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیشک ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، ہم أنہيں إس كا حقد السجھے ہیں۔ (أبو أحمد الله هقاني)

21۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا '
اے مہاجرین کی جماعت! اللہ کی قسم! میں نے ارتداد کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبوّت کے نظام کو قائم رکھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھاء اِسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم طباع آیا ہے کہ سنّت کوزندہ فرمایا۔ (ابن عسماکر)

58. تاریخ مدینة دمشق، فضائل معاویة بن أبی سفیان، ۹۵/ ۱۳۹

25. کنز العمال، کتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشّیخین، برقم: > ۲۸ / ۱۸ د حضرت الوبریره رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله طُوْلِیَآمِ نے قرمایا "میرے پاس جریل آئے اور میر اہاتھ پکڑا اور مجھے جنّت کا وہ در وازہ دکھایا جس سے میری امّت داخل ہوگی" و حضرت الو بکر نے عرض کی میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تواسے دکھ لیتا، رسول الله طُولِیَآئِم نے قرمایا" ابو بکر تم تو میری اُمّت میں سے سب سے پہلے جنّت میں داخل ہوگ" اِس حدیث شریف کو امام ابو داؤد نے اپنی "سُنن" تو میری اُمّت میں سے سب سے پہلے جنّت میں داخل ہوگ" اِس حدیث شریف کو امام ابو داؤد نے اپنی "سُنن" (کتاب السّنة، باب فی الخلفاء، برقم: ۵،۷۲۵ میل میں اور امام حاکم نے "المستدرک" کے کتاب معرفة الصّحابة (اُول مَن ید حُل الحقّة أبو بکر، برقم: ۱۰۵ می برقم: ۵، ۲۵ می برقم: کی بخاری و مسلم کی شرط برقم: میں کو تی نہیں کی۔

سا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه الله تعالی کی بارگاه میں آه وزاری کرنے والے بُرد بار سے اور حضرت عمر رضی الله عنه مُخلص اور الله کے لئے خیر خواہی کرنے والے تھے۔ (الأمالية لأبي القاسم بن بشران) (56)

سا۔ عبد بن خیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ طبّی آئی ہم کے بعد جنّت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا دھنرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ (العشماری، الحجة للأصبهانی، ابن عسماکر) (57)

٩٣٥- ٢٣٦- أيضاً فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم، خلافة أمير المومنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، برقم: ٢٣٥، ص٩٥- أيضاً تاريخ الخلفاء ٣٨، على بن أبي طالب رضى الله عنه، برقم: ٢٣٥، ص٩٥- أيضاً أزواج الخلفاء، أزواج أبي بكر الصديق رضى الله عنه ص١٦٠ أيضاً السيرة الحلبية (١/ ١٦٢)- أيضاً الرياض النضرة (١/ ٣٢)- أيضاً جامع المسانيد والسنن (١/ ١٨٣-١٨٣)- أيضاً سُبُل الهُدى والرشاد (١/ ١٨٣)- أيضاً جامع الأحاديث (٣١ م٣٨)،

56- كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشّيخين، أبي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما، برقم: ٣٦١٣٦، ١٢/١٣١

57- كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشيَّخين الخ برقم: ٣٢٠٩٥- ١٣/ ٥/ ٥ موگار (الدارقطني، الخلعي)

19۔ نزال بن سبرہ سے روایت ہے کہ ایک روز خوشگوار گھڑیوں میں ہماری ملا قات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! اپنے اصحاب کی کچھ نشانی بیان فرمایئے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ طرفی آئیلیم کے جو بھی ساتھی ساتھی ہیں، ہم نے عرض کی، اپنے خاص ساتھیوں کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے پھر فرمایا، جو بھی رسول اللہ طرفی آئیلیم کا ساتھی ہے، وہ میر انجی ساتھی ہے، بتائیے، آپ نے پھر فرمایا، جو بھی رسول اللہ طرفی آئیلیم کا ساتھی ہے، وہ میر انجی ساتھی ہے،

۱۸ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اِرتداد کے زمانے میں حضرت

ابو بکررضی اللہ عنہ جب گھر سے نکل کر باہر تشریف لائے اور اپنی سواری پر بیٹھے تو حضرت

خلیفہ! کہاں کاارادہ ہے؟ آپ کو یہی بات کہتا ہوں جور سول الله طلق ایلم نے اُحد کے روز

کہی تھی، (60) مہر بانی فرما کراپنی تلوار کو نیام میں ڈالیئے اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالئے

اور مدینه شریف چلئے، الله کی قشم! اگرآپ ضائع ہو گئے تو پھر بھی اسلام کا نظام قائم نہ

<sup>61-</sup> المستدرك للحاكم، ٣/ ٢٥، و الرّياض النّضرة، ١/ ٣٠، ٢/ ١٦١، و تاريخ الخُلفاء ص٧٢، و كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشّيخين، برقم: ٣٦٢٩، ١٠١/١٣٠)

<sup>62-</sup> یعنی نبی کریم مٹھی آئیم نے انہیں نماز میں امامت کے لئے آگے بڑھایا اور ہم نے انہیں نظام خلافت چلانے کے لئے آگے کیا-آگے کیا-

<sup>63-</sup> سنَّن ابن ماجة، المقدمة، فصل عمر رضى الله عنه، برقم: ٠١٠٥ ٨٣ / ٨٣٥ وصال كے بعد آپ 64- ١٠٠٥ پہلے رسول الله طَنْ الله عنه عنها آپ كے نكاح ميں آئيں اُن كے وصال كے بعد آپ نے اپنی لخت جگر حضرت اُم كاثوم رضى الله عنهاكا نكاح حضرت عثمان رضى الله عنه سے فرما ياجب اُن كاوصال ہوا تو فرما يا اگر ميرى چاليس بيٹياں ہو تيں تو كے بعد ديگر تير به نكاح ميں ويتا جاتا-

<sup>60-</sup> ني كريم النياتية في بدرك روزيه وعاما كل محى "اللهم إن تُهلِك لهذه العِصابَة مِن أَهْلِ الإسلامِ لاتَعْبُدُ فِي الْعنائم، الأَرْضِ" (صحيح مسلم، كتاب الحبهاد والسيّر، باب الامداد بالملائكة في الغنائم، برقم: ٨٦٨ (١٢٦٨) ص٨٦٨- ٨٦٨، و الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب السيّر، باب الحروج وكيفية الجهاد، غزوة بدر، برقم: ٣٧٧م، ١٥ الأنفال، كتاب السيّر، باب الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة الأنفال، ١٨١، ٢٨١، و سنّن التّرمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة الأنفال، برقم: ١٨١، ٣٠٨، الله الله الله المرآج مومنون كي يه مخفر جماعت شهد بوگئ توزين پر تيرى مجى بحى بوقم: ١٨١، ١٥٠ كاتذكره م شايديه كاتب كاسموم كيونكه " صحيف مين "برد" مذكور مهاوت مين مشهور مهاوي والله تعالى أعلم بالسّواب

ہوکہ جن سے اللہ تعالی نے اُم الکتاب یعنی لوحِ محفوظ میں عہد لیاتھا، صرف مومن اور پر ہیز گار ہی تم (چاروں) سے محبت رکھے گا اور صرف فاسق فاجر، بدبخت ہی تم (چاروں) سے بغض رکھے گا، تم لوگ میری نبوّت کے خلیفہ اور میری ذمہ داری نبھانے والے اور میری اُمت پر میری طرف سے محبت ہو،ایک دوسرے سے تعلقات منقطع نہ کرنا،ایک دوسرے کونہ چھوڑنا۔ (الزّورنی، الخطیب، فضائل الصّحابة، معجم شرحه از أبو نعیم، الدیلمی (۲۰)، ابن عساكر، ابن النّجار (۲۱)، بیروایت ابومعتمرے حوالے سے لائے ہیں)

ضانت بھی دی ہے۔ (خثیمة، اللالکائی (65)، فضائل الصّدیق للعُشاری، ابن عساکر) (66)

• ٢٠ مدانى سے باكمال روایت ہے كہ حضرت على رضى اللہ عنه بیان فرماتے ہیں كه نبی كريم طرق اللہ عنه بیان فرماتے ہیں كه نبی كريم طرق اللہ نہ اپنے وصال كے وقت مجھے سرگوشى كرتے ہوئے فرما یا كہ مير ب بعد ابو بكر، أن كے بعد عثمان خليفہ ہے، بعض روایات میں بید لفظ ہے كہ پھر انہیں خلافت ملے گی۔ (ابن شاہین، فضائل الصّدیق لملّا على القارى، ابن عساكر (٥٦)) (٥٩)

11۔ حارث سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ طبّی آلیّتی نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ طبّی آلیّتی نے فرمایا کہ اب علی! اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ابو بکر کو اپنا والد (69) عمر کو اپنا مشیر، عثمان کو اپنا سر دار، اے علی! تجھے اپنا مددگار مقرر کروں، پھر تم چاروں وہ

<sup>70.</sup> فردوس الأخبار للدّيلمي، باب اليائ، برقم: ٢٨١/٢، ٨٣٠٥) عن هبيرة عن عليّ 71. ذيل تاريخ بغداد لابن النّجار، برقم: ٣٨١/٣، ٣٠/٣، ٢٣٠/١)، عن هبيرة عن عليّ

<sup>65.</sup> شرح اعتقاد أهل السنّة، باب جماع فضائل الصّحابة رضى الله عنهم، برقم:

<sup>66</sup> كنز العمّال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، برقم: ٣٦٦٩٣، ١/٣/١ مرار، و نقله عن خيثمة، و اللكائي و العُشاري

<sup>67-</sup> تاریخ مدینة دمشق، ۳۹/ ۱۸۹- أیضاً مختصر تاریخ مدینة دمشق، ۵/ ۱۸۹

<sup>68-</sup> كنز العمَّال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصَّحابة، برقم: ٣٦٦٩٥، ١٠١/١٣/

<sup>69.</sup> اصل حدیث میں لفظ "والد" ہی ہے دیکھتے "تاریخ بغداد" ۹/۳۴، "میزان الاعتدال فی نقد الرّجال للذھبی " ۲/ ۲۸ م، ۱ور ایک روایت میں "والد" کی جگه "اب" ہے، دیکھتے "فردوس الاُخبار بمأثور الخطاب"، باب الیاء، برقم: ۲۱۸۳،۷۸۳، ورمراد "بیوی کابپ" ہے کیونکہ حدیث شریف میں "بیوی کے والد" کوباپ فرمایا گیا ہے۔

موجود تھانہ میں غیر حاضر تھانہ بیار، غرض یہ کہ جس طرح رسول کریم طرق الآلیم ہمارے دین کے بارے میں ابو بکر سے راضی ہوئے ،اسی طرح ہم اپنے د نیاوی کام بینی نظام خلافت چلانے کیلئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوگئے۔ (ابن عسما کر (<sup>75</sup>))۔ (<sup>76</sup>)

۲۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ طرق الآلیم کا وصال باکمال ہواتو ہم نے خلافت کے بارے میں مشورہ کیا، سوچا کہ جب نبی کریم طرق الیہ کی کا معمول تھا کہ امامت کیلئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے تھے تب ہم اپناد نیاوی کام یعنی خلافت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے تھے تب ہم اپناد نیاوی کام تینی خلافت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں پھر میں نے آپ کی تابعداری کی، آپ کے لشکر کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جب آپ مجھے کوئی چیز دیتے تھے تو میں تابعداری کی، آپ کے لشکر کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جب آپ مجھے کوئی چیز دیتے تھے تو میں نفر عی حدود تابعداری کی محاومت میں شرعی حدود تابعداری الدّار قطنی ، ابن عسما کر ، الذّھبی ) (77)

75- تاریخ مدینة دمشق، ۳۰ ۲۲۵

76. كنز العمال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّحابة، فصل في تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٣٥ ، ١٦٢ / ١٢٠، و نقله عن ابن عساكر - أيضاً تاريخ الخلفاء ص٥٦ - أيضاً جامع الأحاديث ٣٥٩ /٣١

77- حضرت الم حسن رضى الله عنه سے مروى ہے کہ حضرت علی رضى الله عنه نے فرما یا کہ جب رسول الله مُعْ آیَدِ ہم فورو فکر کیا، تو ہم نے پایا کہ رسول الله مُعْ آیَدِ ہم نے بایا کہ رسول الله مُعْ آیَدِ ہم نے بایا کہ رسول الله مُعْ آیَدِ ہم اپنی دنیا کے لئے بھی اُسی پر راضی ہوگئے جس پر رسول الله مُعْ آیَدِ ہم اپنی دنیا کے لئے بھی اُسی پر راضی ہوگئے جس پر رسول الله مُعْ آیَدِ ہم اپنی دنیا کے لئے بھی اُسی پر راضی ہوگئے جس پر رسول الله مُعْ آیَدِ ہم اپنی داخی ہو السّنة ہم نے حضرت ابو بحر کو (اَمْ خلافت میں) آگے کیا (صفة الصّفوة لابن الحوزی، ۱/ ۷۵۲، و السّنة می کہ ۱۸۳۲، و میڈیب الاستیعاب // ۱۸۳۲، و الرّباض النّضرة // ۱۸۳۲، و مشبل العُدی والرّشاد، // الاستیعاب // ۱۸۳۲، و الرّباض النّضرة // ۱۸۳۲، و تاریخ الخلفاء ص ۱۸۲)

عَلَم ہوگا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! پھریہ عَلَم کے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، پھر عمر بن خطاب اللہ تعالی کے بارگاہ میں اتنی دیر کھڑے ہوں گے جتنی دیر ابو بکر بکر کھڑے ہوں گے، پھر انہیں دائیں جانب سے جت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ (السلفی فی "انتحاب حدیث القراء، ابن عساکر) (27)

۲۲۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیہ کریمہ تلاوت فرمائی (<sup>73</sup>) ''بیٹک جن لوگوں کیلئے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی لکھی جاچک ہے وہ دوزخ سے وُور ہوں گے'' پھر فرمایا میں بھی اُن میں سے ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اُن میں سے ہیں، حضرت زبیر بھی عنہ بھی اُن میں سے ہیں، حضرت زبیر بھی اُن میں سے ہیں، حضرت نبیر بھی اُن میں سے ہیں، حضرت معد بن ابی و قاص بھی اُن میں سے ہیں اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھی اُن میں سے ہیں، حضرت مید ابی و قاص بھی اُن میں سے ہیں، حضرت مید ابی و قاص بھی اُن میں سے ہیں، حضرت مید ابی عاصم (<sup>74</sup>) ابن اُبی حاتم، العشاری، ابن مردویة، ابن عساکر)

۲۵۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم طبطی آئی ہے مصرت ابو بکر کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، بیشک میں اُس روز

<sup>72-</sup> اس میں مزید میہ ہے کہ "میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس کے بعد کیے تھم ہوگا؟ آپ نے فرمایا'' پھر تم اے علی "میں مزید میہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا'' میں نے علی "میں نے عرض کی توعثان بن عقان کہا؟ فرمایاوہ صاحبِ حیا شخص ہیں میں نے اللہ تعالی سے دُعاکی کہ عثان سے حساب نہ لے ، تو اُن کے بارے میں میری دُعاقبول فرمائی (تفصیلی روایت نزال بن سنبرہ کی ہے ص ۲۹ "شان صدّیق اکبر" رضی اللہ عنہ

<sup>73-</sup> اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسُنِّی اُولَیِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (سورة الأنبیاء: ۱۰۱/ ۱۰۱)
74- السُّنَّة لابن أبی عاصم، باب ماروی عن علی رضی الله عنه من تفضلیه أبی بكر وعمر الخ، برقم: ۱۲۵۱، ص۲۸۰ وفیه "عثمان منهم"

راضى تھے۔ (خثيمة، اللالكائي، أبوالحسن البغدادي، "كتاب الألقاب" للشيرازي، ابن مندة، ابن عساكر)

۲۹۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اِس حالت میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، توحضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا که رسول الله طلق الله علی محبت کاجوحت اس نماز نے اداکیاہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی شے پیند نہیں۔ (ابن عساکر)

• سر حضرت جعفر رضی الله عنه اپنے والد سے وہ اُن کے دادا سے وہ حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں کہ میں رسول الله طلق الله کا خدمت میں تھاکہ حضرت ابو بکر وعمر بھی آئے،ار شاد فرمایا کہ ''اے علی! یہ دونوں انبیاءاور رُسُل کے سواجنت کے بوڑھوں کے سر دار ہیں 'پھر جب تک بیر زندہ ہیں مرتے دم تک انہیں میری بیر بات نه بتانا''، جب حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما وصال فرما گئے تب لو گوں كو ميں نے بيہ مدیث بیان کی۔ (العُشاری) (<sup>82</sup>)

82- المسند للامام أحمد، ١/ ٨٠٠ أيضاً فضائل الصّحابة للامام أحمد، برقم: ٩٣، ١/ ١٥٢، ١٥٣ عن الشُّعبي عمَّن حِدَّثه عن عليٌّ و برقم: ١٣٢، ١/ ١٩٨، ١٩٥ عن الحسن بن زيد به الحسن قال حدَّثني أبي عن أبيه عن عليّ، و برقم: ١٩٥، ١/ ٢٢٢، ٧٢٧، و برقم: ٢٠٢، ١/ ٢٣١، ٢٣٢، و برقم: ٢٩٠، ١/ ٢٩٠، عن عامر الشُّعبي عن الحارث عن على، و برقم: ٢٨٥، ١/ ٢٦٥، ٢٧٦ جعفر بن محمد عن أبيه، عن حده، عن على و أيضاً سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر و عمر رضي الله عنهما الخ، برقم: ٣٦٢٦، ٣٨/ ٣٣٩- أيضاً سُنُن ابن ماجة، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله وسلم الله وسلم عليه ، برقم: ٩٥ ، ١/ ٩٥ أيضاً الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب أخباره ويُلكم عن مناقب الصحابة الخ، برقم: ١٨٦٥، ٦/ ٩/ ٢٥-أيضاً المعجم الصّغير للطّبراني، ٧/ ٧٧- أيضاً شرحُ السُّنّة، كتاب فضائل الصّحابة،

۲۷۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے روز فرمایا، اے انسانو! یقین جانو کہ ر سول الله طلق الله على الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله على الله على الله عنه که ہماری رائے تھہری که حضرت ابو بکر رضی الله عنه کواس مقصد کیلئے منتخب کریں، پھر آپ نے نظام خلافت قائم کیا، اُسے استحکام بخشا یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا، احمد (79)اور بیهق نے بیر وایت دو حَسَن لعنی عمد ه اسناد سے روایت کی ہے۔ (<sup>80</sup>)

۲۸۔ سوید بن غفکہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر وعمر رضى الله عنهما كا فرِكر فرماياكه انهيس رسول الله طلَّهُ يُنتِلِم كَلَّ سَجِي اور يُرِخُلُوص رفاقت نصيب ہوئی وہ نیکی کا تھم دیتے اور بُرائی سے روکتے ، لو گوں پراحکام شرعیّہ نافذ کرتے ، پھر اپنے فیصلوں میں رسول الله طلی آیکی کے طریقے سے تجاوز نہ کرتے اور رسول الله طلی آیکی اُن کی رائے پر بھی عمل فرماتے تھے اکثر اُن سے محبت فرماتے تھے اور آپ ملٹھ ایکٹم ونیاسے اِس حالت میں تشریف لے گئے کہ آپ دونوں (81) سے راضی تھے اور لوگ بھی اُن سے

80. مجمع الزُّوائد، كتاب الخلافة، باب الخلفاء الأربعة، برقم: ٧٣٠./٥-٨٩.٧-أيضاً تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ٠٣/ ٢٩٩- أيضاً السنّة لعبد الله أحمد، ٦/ ٢٦٦-٢٦٦ أيضاً الرّياض النّضرة، ١/ ١٠٩ أيضاً تهذيب الكمال ٢٣/ ١٩٢ أيضاً المسند الجامع ٢٦/ ٢٥٥- أيضاً جامع الأحاديث ٢٨٨ /٣٠ أيضاً جامع المسانيد والسُّنُن لابن كثير ٢٠/ ٣٣٦ أيضًا الاعتقاد، ١/ ٣٧٥ 81- دونوں سے مراد حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهماہیں۔

<sup>78-</sup> اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرادیہ ہے کہ نبی اللہ علیہ نبی فرمایا کہ سے خلیفہ مقرر کریں۔ بیہ ر وایت اُن روایات کے خلاف نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ 79- المسند للإمام أحمد، ١/ ٢١١م- أيضاً فضائل الصّحابة للامام أحمد، برقم: ٧١٨، ١/ ٨٠٥ م-٢٠٠٨ واسناده صحيح

اس۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ (<sup>83</sup>) حضرت علی (اوسط) سے اور وہ اپنے والد

حضرت حسین رضی الله عنه سے اور وہ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں کہ (اور حضرت علی رضی الله عنه نے بیان کیا) اِسی اثنامیں کہ میں رسول

الله طلَّ الله عنهما آئے، آپ طلّ الله عنرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما آئے، آپ طلّ الله عنهما

باب في فضل أبي بكر و عمر ، برقم: ٣٤٩٠ ١٩٥٥ أيضاً موارد الظّمآن، كتاب

المناقب، باب فيما اشترك فيه أبو بكر و عمر وغيرهما الخ، برقم: ٢١٩٢،

مجھے فرمایا "" اے علی! جب معراج کے موقع پر میں ساتویں آسان پر پہنچا، مجھے جبریل نے کہا اے محد (طلّ اللّ )! تشریف لائے الله کی قسم! جوعزّت آپ کو نصیب موئی ہے وہ عزت وبزرگی نه کسی مقرب فرشتے کو حاصل ہوئی اور نه کسی نبی مرسکل کو، پھر اللہ تعالی نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں وعدہ فرمایا، جب میں واپس ہواتو مجھے میرے پیچھے سے حجاب میں آواز دے کر کہا گیا کہ آپ کے بہترین باپ ابراہیم اور آپ کے بہترین بھائی علی ہیں 'پھراُسے نیکی کی وصیت سیجئے، نبی کر میم طرفی ایک نے فرمایااے جبریل! کیا یہ خبر قریش کو بتاؤں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا پھر تو قریش مجھے

۳۲۔ شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیشک میں اپنے رہ ہے اس بات میں حیا کرتاہوں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی بات میں مخالفت

حملائیں گے، جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہر گزنہیں! اُن میں ابو بکر ہیں جو الله تعالی

کے ہاں "صدیق" کھے ہوئے ہیں وہ آپ کی تصدیق کریں گے اور اے محمد (اللہ اللہ اللہ اللہ)!

میری طرف سے عمر کوسلام کہنا۔ (فضائل الصحابة، البیهقی، ابن

الجوزي) (84) کروں۔(العُشاری (<sup>85</sup>)) (<sup>86</sup>)

ص٨٣٨ أيضاً تاريخ بغداد، ترجمه (٢٦٨٠) أحمد بن محمد بن سعيد، ٥/ ٢١٨ ح أيضاً تاريخ مدينة دمشق، ٣٠/ ١٢٦، عن الحسن بن زيد بن حسن عن أبيه عن حدّه عن على، وعن الحارث عن على، و ٣٠٠ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٢٨ عن الشُّعبي عن الحارث، عن على و٣٠/ ١٥١، عن الشُّعبي عن زيد بن يثيغ عن على ١٣٠، ١٥١ ١٧٢ ٣٠١ مريرة وعن الشّعبي عن أبي هريرة وعن الشّعبي عن على، وقال: والحديث محفوظ عن على و ٣٠ ١٥، عن زربن حُبيش عن علي ا و.٣/ ١٥٨-١٥٨، عن عاصم بن صفرة عن علي، و ٢٠/ ١٥٨، عن هو من عن علي و ١٧٨ /٣٠ عن حابر عن على لله أيضاً كتاب المعجم لابن الأعرابي، برقم: ٢٢٣٥، ٣/ ٣٣٠ أيضاً كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فضل الشَّيخين، برقم: ٣٢٠٩٣ - ١٦/ ١/ ٥٥- أقول: والحديث صحيح بمجموع الطّرق، الم احمد بن حنبل نے اِس حدیث کوسند حسن کے ساتھ روایت کیا جس میں یہ نہیں ہے کہ حضور ملٹی کیا ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تک بیزندہ ہیں انہیں یہ بات نہ بتاناالخند اور یہ حدیث حضرت جعفر کی بجائے حضرت علی کے پڑیوتے حضرت حسن بن زید سے جو ۱۹۸ ھیں فوت ہوئے وہ اپنے والد زید بن حسن سے جو تقریباً ۲۰ اھی میں فوت ہوئے وہ اپنے والد امام حسن سے اور امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی سے مروی، دیکھئے: فضائل الصحابة للإمام أحمد مجى موجود ہے۔ اور يه روايت حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے بھى مروى ہے جے ابن الأعرابي نے "كتاب

83- حضرت جعفر بن محمد کے والد امام محمد باقر تھے اور امام باقر کے والد امام علی اوسط زین العابدین تھے للمذاا گریوں ہی ہے جیساکہ کتاب میں ہے توباپ کی جگہ دادا ہو گاور ندایک نام ساقط ہے۔

المعجم" (برقم: ٢٠٨٦) مرادايت كياب جس مين آخرك الفاظ نهين بين

84- العلل المتنابية ١/ ٢١٥- أيضاً جامع الأحاديث، ١٨/ ٢٥، ١٣٠. ١٣٠ أيضاً كنز العمَّال، برقم: ٣٧٤.٢، ٣١/ ١٠٢-١٠٣

<sup>85-</sup> كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فصل في تفضيلهم، فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٣٥٦٢٩، ٦/ ١٢/ ٢٢٢ ، و نقله عن العُشارى

<sup>86- &</sup>quot;فضائل الصّحابة للإمام أحمد" برقم: ١٢٣، ١/ ١٧٤، وهكذا قال عمر لأبي بكر كما في فضائل الصّديق للعُشاري (صم )كما في تحقيق فضائل الصّحابة لأحمد، ١/١١

سس ابن حجاز سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قشم! حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کی خلافت کاذِ کر قرآن کریم میں موجود ہے(87) پھر آپ نے يه آيه كريمه تلاوت فرماكي: "وَإِذْ أَسَمَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا" (88) يعنى أمّ المؤمنين حضرت حفصہ رضی الله عنها سے فرمایا کہ تیرا باپ اور عائشہ کا باپ (دونوں) میرے بعد لوگوں کے خلیفہ ہوں گے، خبر دار! یہ بات کسی کونہ بتانا۔ (ابن عدی، العُشاری، ابن مردوية، فضائل الصّحابة، أبونعيم، ابن عساكر) (89) سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول الله طلی اینکی نے بدر کے روز حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهماسے فرمایا، تم دونوں میں سے ایک کے دائیں جانب جبریل اور دوسرے کے دائیں جانب میکائیل اور اسرافیل جیسے عظیم فرشتے ہیں جو جنگ کامعائنہ کرنے کیلئے آئیں ہیں،اُن میں سے ہرایک فرشتوں کی صف میں ے۔ (فضائل الصّديق، خيثمة، حلية الأولياء الأبي نعيم) (٥٠)

87- اسی طرح حضرت علی رضی الله عند نے ایک اور آید کریمہ کے بارے میں فرمایا، چنانچہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضرت علی نے قرآن مجید کی اس آیت (إِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِکَ عَنْهَا مُبْعَكُونَ (الأنبياء: ٢١/ ١٠١) ترجمہ: بے شک وہ جن کے لئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکاوہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں ) کے بارے میں فرمایا' میں ان میں سے ہوں اور ابو بکر وعمر وعثمان زبیر وطلحة وسعد وعبدالرحمٰن ان میں سے ہیں (جمع الجوامع، مُسنَد على بن أبي طالب برقم: ٢٠٠٧-١٣٨/ ١٣٨) 88- التحريم: ٢٦/ ٣- ترجمه: جبني نايك يوى كوسر كوشى مين ايك بات بتائى

89- جمع الحوامع للسيوطي، برقم: ٢٠٠٦، ١٣٨/١٣

90- مُسنَد أبي يعلي، مُسنَد عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه برقم: ٨٠. /٣٢٠. ص١٠٣٠ أيضاً المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصّحابة رضى الله عنهم، برقم: ١٣٨٨، ٣/ ١٦٠ أيضاً السنّة لابن أبي عاصم، باب ماروي عن على رضى

# فصل (۲) ششم

## تفضيلي شيعوں كو تنبيه

ا۔ تھم بن جکل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بھی مجھے حضرت ابو بکر وعمرر ضی الله عنهما پر فضیات دیے 'اُس پر جھوٹ بولنے کی حد جاری کروں گا۔ (ابن أبي عاصم (٥١)، فضائل الصِّديق، خثيمة) (٥٤)

الله عنه من تفضيله أبي بكر وعمر الخ، برقم: ١٢٥٢، ص٧٨٠ أيضاً أيضاً المُسنَد للإمام أحمد، ١/ ١٣٤، عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي، عن علي لله أيضاً مصنَّف ابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، ما ذُكر في أبي بكرالصَّديق رضى الله عنه، برقم: ٢٢٢١٧، ١٥/ ٣٣- أيضاً كتاب المغازى، برقم: ٣٧٨١٣، ٢٠/٢٠- أيضاً أطراف المُسنَد المعتلى ٣/ ١٩٥٠ أيضاً أسد الغابة ٢/ ١٨٣٠ أيضاً الرّياض النَّضرة، ١/ ٢٨- أيضاً ابن عساكر ٣٠. ١٢٩/ ٢٨، ٥٥، ٥٥- أيضاً سيرة ابن كثير ٧/ ٢٥، البداية ٥/ ١١٢- أيضاً جامع الأحاديث: ١٩/ ٣٣٠ أيضاً المسند الجامع، ۲۰۹ /۳۱ أيضاً فتح البارى ، كتاب المغازى، باب شهود الملائكة بدراً، برقم: ٣٩٩٥، تحت قوله: ان النّبي والله قال يوم بدر: ٩/ ١/ ٣٩٠ أيضاً اتحاف الخيرة المهرة، كتاب المناقب، باب فيما اشترك فيه أبوبكر الصَّديق، برقم: ١٨٨٨، ٩/ ٢١٢، ٢١٢- أيضاً مجمع الزُّوائد، كتاب المناقب، باب ماورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما الخ، برقم: ١٣٣٨، ٩/ ٢٠-٢٨، وقال: رواه أبويعلى والبزّار وأحمد بنحوه ورجال أحمد والبزّار رجال الصحيح. أيضاً البحر الزّخّار، ممّا روى

أبوصالح الحنفي عن عليّ، برقم: ٢٩٥، ٢/ ٣٠٣ 91- السّنة لابن أبي عاصم، باب ماروي عن عليّ رضي الله عنه من تفضيله أبي

بكر وعمر الخ، برقم: ١٢٥٨، ص٢٨١ وعمر الخ، برقم: ٢٨١٠ ص٢٨١ 92- أيضاً الصّارم المسلول، المسئلة الثّانية في استنابة الذّمّي الخ، ص٣٠٥

۲۔ اصبخ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا' جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیات دے گا اُلے عنہ پر فضیات دے گا اُلے بہتان کی سزامیں اُرے لگاؤں گا اور اُس کی گواہی ساکت ہو جائے گی یعنی قبول نہیں ہوگی۔ (تلخیص المتشابه للخطیب البغدادی) (93)

س۔ ابن شہاب عبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے افضل بتایا اُسے کوڑوں کی سخت سزادوں گا۔ (ابن عسما کر) (<sup>94</sup>)

۳۔ علقمہ (<sup>95</sup>) سے روایت ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اللہ تعالی کی حمد و شاء بیان کرنے کے بعد فرمایا جمجھے معلوم ہواہے کہ پچھ لوگ جمجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل بتاتے ہیں، اگر میں نے اس سے قبل تنبیہ نہ کی ہوتی تو ضروراً نہیں سزادیتا کیونکہ میں پیشگی اطلاع دیئے بغیر سزادینے کو پہند نہیں کرتا، اب

93- كنزالعمال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: ٧- ٢/١٣، ٣٢.٩٤

میرے اِس جگہ کھڑے ہونے کے بعد جوالی بات کرے گا وہ بہتان تراش ہے اور اُس کی وہی سزاہے جو بہتان لگانے والے کی ہے۔ (خشیمة ، ابن عسا کر (9°))۔ (9°)

۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ اسے افضل بتاتے ہیں آئندہ جو مجھے اُن سے افضل بتائے گا وہ بہتان بازہے اُس وہی سزا ملے گی جو بہتان لگانے والے کی ہے۔ (الذھبی) (8°)

۲۔ حسن بن کثیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاا یک شخص حضرت علی ملی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جس نے کہا کہ آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تونے نبی کریم ملے آئی ہے کہا کہ آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، حضرت علی فرمایا کیا تونے دخترت ابو بکر وعمر کو دیکھا ہے ؟اُس نے کہا نہیں! فرمایا گر تو کہتا کہ میں نے نبی کریم ملے آئی کردیتا اور اگر تو کہتا کہ میں نے حضرت ابو بکر وعمر کو دیکھا ہے توضر ور تجھے قتل کردیتا اور اگر تو کہتا کہ میں نے حضرت ابو بکر وعمر کو دیکھا ہے توضر ور تجھے کوڑوں کی سزادیتا۔ (العُشاری (9°))۔ (100)

<sup>94-</sup> کنز العمّال، کتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: 94- کنز العمّال، کتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: ٣٦٠٩ - ٣٠٩ - ٢٠ - ١٢٠ عمار نے "تاريخ مدينة دمشق" (١٣٩/ ١٣٩) ميں جابر بن حميد کی حضرت علی رضی الله عنه صروایت ذِکر کی که آپ نے فرمایا میں کی شخص کونہ پاؤں جو جھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها پر فضیلت دے میں اُس پر جموث باند سے والے کی حد جاری کروں گا۔ (مُسنَد علی بن أبی طالب، برقم: ١١٦١، ١/ ٢٠٤)

<sup>95-</sup> أيضاً الصَّارم المسلول، المسئلة الثَّانية في استنابة الذَّمِّي الخ، ص٠٥،

<sup>96-</sup> كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم:

<sup>97-</sup> شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة، سياق ماروى عن النّبيّ عَلَيْهُ من الغُلو في الحُبُّ والبُغض الخ، برقم: ٢٦٤٨، ص. ٢٦٠، عن علقمة

<sup>98.</sup> تاریخ مدینة دمشق، عبدالله، أبوبكر الصّدیق حلیفة رسول ﷺ، ۳۸ ۲۸۳۰ من فضّالنی و ۲۸۳۰ بلفظ عن الحكم بن سجل عن أبیه قال: قال علی بن أبی طالب: من فضّالنی علی أبی بكر وعُمر جلدتُهُم حدَّ المُفْتری، وعن عبدالرحمن بن أبی لیلی قال: قال علی لا أجد أُحداً يُفضّالني علی أبی بكر وعُمر إلّا جلدتُهُ حدَّ المُفتری

<sup>99.</sup> كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشّيخين الخ، برقم: ٣٦١٨، ١٣/٤ / ١٣

ساتھیوں میں عیب نکالے۔ (ابن عساکر) (102)

شیخین کریمین کوسب و شتم کرنے دینے اور اُن سے بغض رکھنے کی سزا کے بیان میں ، سالم بن ابی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جو شخص حضرت ابو بکر وعمرر ضی الله عنهما کو گالیاں دے گا تومیرے نزدیک اُس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ (ابن عساکر) (<sup>104</sup>)

ابن شہاب عبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہول گے جو ہم سے محبت اور ہماری جماعت سے ہونے کا دعوی کریں گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے شریر ہوں گے جو کہ حضرت ابو بکروعمررضی الله عنهما کو گالیاں دیں گے۔ (ابن عسما کر) (105)

سل حضرت ابراہیم تخعی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کو خبر پہنچی کہ عبداللّٰہ بن اسود حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کی توہین کرتاہے توآپ نے اُسے بلوایا، تلوار منگوائی اور اُسے قبل کرنے کاارادہ کیا، پھراس کے بارے میں سفارش کی گئی توآپ نے اُسے تنبیہ کی کہ جس شہر میں میں رہوں آئندہ تو وہاں نہیں رہے گا، پھر اُسے ملکِ شام کی طرف جلاوطن كرديا. (فضائل الصّديق للعُشارى (106)، اللالكائي (107)). (108)

سے بہتر! توآپ نے اُسے فرمایا کیا تونے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کودیکھاہے؟ کہنے لگانہیں، آپ نے فرمایا،ا گر تو کہتا کہ میں نے اُن دونوں کو دیکھاہے تو میں تجھے حداگاتا، پھر فرمایااس اُمّت میں سب سے بہتر ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہماہیں، مم اللبيت بين، بم يركى كوقياس نبيس كياجاسكا (مُسندُ على بن أبي طالب، برقم بركمي كوقياس نبيس كياجاسكا أنس بن مالك عن على)

ے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنهماسے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے

فرمایا، کوئی بھی شخص مجھے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہماسے افضل نہ بتائے، ورنہ وہ میرے

حق میں اور میرے ساتھیوں کے حق میں انکاری شار کیاجائے گا۔ (ابن عساکر) (101)

نے فرمایا <sup>د ج</sup>س نے مجھے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہمایا نبی کریم ملٹی میں سے کسی سے

افضل بتایا توبیتک اُس نے مہاجر وانصار صحابہ کی رائے کی توہین کی اور نبی کریم طبع اللہ کے ا

عنها الفضل بتا ياضر ورأس پربهتان بازي كي حد جاري كرون گا۔ (الدار قطني) (103)

حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنهما سے ہی روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه

حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے حضرت ابو بکر وعمر رضی الله

101- كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: ٣٦١٣٥- ١١/١٣/

102- تاریخ مدینة دمشق، ۳۸۷ / ۳۸۰ أیضاً مختصر تاریخ مدینة دمشق ۲/ ۳۵-أيضاً جامع الأحاديث ١٠٩/٣٢

103- كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: ۲/۷/۱۳ - ۱/۱۷/۲ 104- فضائل الصّحابة للدارقطني ١/٨٥- أيضاً جامع الأحاديث، ١٣٢/ ع 105- كنز العمّال، كتاب الفضائل، فضائل الصّحابة، فضل الشّيخين الخ،

برقم: ٣٦٠٩٨ > ١٦٠/٢

106- كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: 14/14/5 (41/21

107- شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة، باب جماع فضائل الصَّحابة رضى الله عنهم، برقم: ۲۳۸۰، ص۹۹۱، ۵۹۲

108- حلية الأولياء ٣/ ٢م عمر أيضاً لسان الميزان ٢/ .م. ايك اورروايت مين أت مدائن كى طرف جلاوطن كرنے كاذِكر بـ (الصّارم المسلول، المسئلة النّانية في استشابة الذّمّي الخ، صم.م)

مول. (ابن عساكر (110) تاريخ أصبهان لابن مندة، الألقاب للشيرازي، خثيمة، اللالكائي، أبوالحسن البغدادي) - (١١١) ۲۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا کہ الله کی قشم! جس نے دانے کواگا یااور جسم میں جان ڈالی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہما ہے وہی محبت کرے گا جو مومن اور فضیلت والا شخض ہو گااور اُن سے وہی بغض رکھے گاجو بدبخت اور دین سے نگلنے والا ہو گا،اُن دونوں کی محبت اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اور اُن دونوں کی دشمنی اسلام سے خارج ہونے کا سبب ہے اور اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اُن دونوں سے کینہ رکھتاہے توضر ور میں اُس پر بہتان باند صنے والے کی حد جاری کروں گا۔ (أبو ذر الهروی، الدّار قطنی)

 ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو حجیفہ! کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی دشمنی جمع نہیں موگ. (أبوذر الهروى، الدار قطني) (112)

٨ سويد بن غفله سے روايت ہے كه أنهول نے حضرت على رضى الله عنه كى بار گاه ميں آپ کی خلافت کے زمانے میں عرض کی کہ اے امیر المؤمنین! میرا گزراُن لوگوں کے پاس سے ہوا جو گستاخی کے انداز میں حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کا ذِکر کررہے تھے، توآب منبر پر بیٹے،ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قشم! جس نے دانے کو اُگایا جسم میں جان ڈالی،

110. تاريخ مدينة دمشق، عبدالله ويقال عتيق بن عثمان، أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله عليه، ٢٠/ ٣٨٣ - ٣٨٥ ٣٨٥

سم۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کی غیبت کرر ہاہے ، توآپ نے اُسے طلب کیا اور اُس شخص نے آپ کے سامنے اُسی طرح حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی بُرائی کی کہ شاید حضرت علی مجھ سے خوش ہو جائیں، آپ نے اُسے فرمایا کہ اللہ کی قسم! جس نے حضرت محمد طلّ اللّٰہ کی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تیرے بارے میں جو خبر مجھے پہنچی ہے اگر آئندہ تجھ سے وہ بات سُنی یا تیرے خلاف آئندہ ایس گواہی ثابت ہوئی تو تحجیے ضرور فنل کروادوں گا۔ (العُشارى (109)، ابن عساكر، الدارقطني)

۵۔ سوید بن غفکہ سے روایت ہے کہ میرا گزر اُن لو گوں کے پاس سے ہوا جو حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كا ذِكر كررج تھے اور اُن كى توہين اور تنقيص كررہے تھے، تو ميں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اوراُن کا ذِکر کیا، آپ نے فرمایا جو شخص حضرت ابو بکر وعمررضی الله عنهما کا بھلائی کے سواذِ کر کرے گاأس پر الله تعالی کی لعنت ہے ، وہ دونوں الله تعالی کے رسول کے بھائی اور آپ کے وزیر تھے، پھر آپ نے منبر پر بیٹھ کر بہت ہی اثرا نگیز خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیاہے کہ قریش کے سر داروں اور مسلمانوں کے دوباپوں کاذِ کراس طرح کررہے ہیں کہ جسسے میں بیزار ہوں، جو کچھ یہ کررہے ہیں میں اُس سے بیزار ہوں اور جو کام یہ کرتے ہیں اُس پر انہیں سزادی جائے گی، اللہ کی قشم! جس نے دانے کو اگایا جسم میں جان ڈالی اُن دونوں سے وہی محبت کرے گاجو مومن اور مثقی ہو گا، اُن دونوں سے وہی بغض رکھے گاجو فاجراور فاسق ہو گا، پھر جس نے اُن سے محبت کی بیشک اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اُن سے دشمنی کی اُس نے مجھ سے دشمنی کی اور میں اُس سے بیزار

<sup>111-</sup> كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فضل الشَّيحُين الخ، برقم: 17 (11/14/2 (4714.

<sup>112-</sup> كنزالعمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصَّحابة، فضل الشَّيحُين الخ، برقم: 11/14/2 (47147

<sup>109-</sup> كنز العمَّال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فضل الشَّيخين الخ، برقم: ٣٦١٣٦ > ١٣٠/ ١٣١ عن عبيدة السلماني

نشانی میہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کوستِ وشتم کریں گے، اُن کو جہال بھی پاؤ قتل كردينا،اس لئے يہ مشرك ہيں۔ (اللالكائي (<sup>115</sup>))

ا ۔ ہمدانی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللّٰہ طَلّٰمَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد لوگ پیدا ہوں گے جو زبان کے گندے اور گالیاں دینے والے ہونگے، اُنہیں ''رافضی'<sup>د</sup> کہا جائے گا، اگراُن کو پاؤ توانہیں قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں، میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی! اُن کی کوئی نشانی بیان فرمایئ، ارشاد فرمایا کہ تیری محبت میں حدسے گزر جائیں گے اور میرے صحابہ کو بُرا بھلا کہیں گے اور اُنہیں گالیاں ویں گے۔ (السنه لابن أبي عاصم (۱۱۵)، ابن شاهین)۔ (۱۱۲)

۱۲۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی ایکٹی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایاا گر تھے جت میں داخل ہونے کی خواہش اور خوشی ہے تو (پھرایک کام

115- شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة، باب جماع فضائل الصّحابة رضي الله عنهم، سياق ماروي في مخازي الرّوافض الخ، برقم: ٧٨٠٣، ٣٨٨٠٠ 116- السُّنَّة لابن أبي عاصم، باب في ذِكر الرَّافضة أذَّلهم الله، برقم: ١٠٠٨،

117- بعض الروایات میں روافض کی ایک خصلت مزید بیان کی گئی ہے کہ وہ نہ نماز جمعہ میں حاضر ہوں گے' نہ جماعت سے نماز پڑھیں گے اور وہ اسلاف پر طعن کریں گے دکھتے (المعجم الأو سط ۳۵۵/۲) و تاریخ بغداد ٣٥٨/١٢، و مجمع الزُّوائد، كتاب المناقب، باب ماجاء في حق الصَّحابة الخ، برقم: ١٦٣٣٦- ٩/ ٥٥٣، و فردوس الأخبار للدّيلمي، برقم: ٨٣١.، ٢/ ٨٨٢، و الرياض النصرة ١٨م٧) اور حضرت على رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله طر الله عند في فرمايا، آخرى زمانے میں ایسے لوگ پیداہوں کے جنہیں "رافضی" کہاجائے گا اور وہ اسلام سے نکلے ہوئے ہول گے (البحر الزُّخَّار، مُسنَّد على بن أبي طالب، عن الحسن بن على بن على، برقم: ٩٨٥، ٢/ ١٣٨- ١٣٩، وقال: وهذا الحديث لا نعلم له إسناداً إلا هذا الإسناد)

حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما سے وہى محبت رکھے گاجو مومن اور فضيلت والا ہو گااور اُن سے وہی بغض رکھے جو بدبخت اور دین سے نکلنے والا ہو گا، ان دونوں کی محبت اللہ تعالی کے قرب کاذر بعہ اور ان دونوں کی دشمنی اسلام سے نکلنے کا سبب ہے، لو گوں کو کیا ہو گیا ہے جو ر سول الله طلی آیتی کی دو بھائیوں اور آپ کے دووزیروں اور قریش کے دوسر داروں اور مسلمانوں کے دوبابوں کا بُرائی کے ساتھ ذکر کررہے ہیں اور میں اُن کی اِس ستاخی سے بیزار مول،ایسے شخص کو سزادی جائے گی۔ (الحلیة الله بعی نعیم) (113)

 9۔ ہمدانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلع اللہ علی ! کیا تجھے ایساکام نہ بتاؤں،ا گرتم اُسے سرانجام دوتواہل جنّت سے ہو جاؤ، بینک تم اہل جنّت سے ہی ہو،میرے بعد عنقریب ایسے لوگ پیداہوں گے جن کو ''رافضی'' کہاجائے گا، اگرائہیں پاؤ تو قتل کر دینا، اِس کئے کہ وہ مشرک ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عنقریب ہمارے بعد ایسے لوگ پیداہوں گے جو ہماری محبت میں غُلو کریں گے، ہماری محبت میں غُلو کی وجہ سے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے جانور بدک کر بھا گتاہے کیونکہ وہ صحابہ کرام کوسبّ وشتم كريںگے۔(اللالكائبي (114))

 ابواراکہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں''رافضی'' کہاجائے گاوہ اسلام سے نکل جائیں گے'بظاہر اپنے آپ کو ہماری مُحب جماعت کہلائیں گے مگر وہ ہماری جماعت سے نہیں ہیں،اُن کی ایک

113- انظر، رقم: ۵

114. شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة، باب جماع فضائل الصّحابة رضى الله عنهم، سياق ماروى في مخازى الرّوافض الخ، برقم: ٧٨٠٠ ص. ٢٩٠٠ عن أبي سليمان الهمداني عن على

#### نوك:

''نتوحات مکیہ'' کے تہترویں (۷۳) باب میں ''رجالُ اللہ'' کاذِکر جنہیں ''رجبی'' کہتے تھے کیونکہ وہ مقام اور وہ حال صرف رجب کے مہینے میں حاصل ہوتا تھا'اُس کے بعداُن کی وہ حالت ختم ہو جاتی تھی و کتاب کے مُصنّف نے بتایا ہے کہ میری اُن میں صرف ایک ایسے شخص سے ملا قات ہوئی کہ جس پر اِسی مہینے میں کشف ہوتا تھا اور اُسے ''رافضی'' کے بارے میں کشف ہوتاتھا ''رافضی'' اُسے خزیر کی صورت سے نظر آتے تھے 'پھراُس کے پاس ایسا شخص آتا تھا جو اپنا فہ ہب چُھیا تا تواُس کے سامنے آتے ہی وہ اُسے خزیر نظر آناتھااوراس لئے اُسے کہتاتھا کہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں تائب ہو جا کیونکہ توبد بخت رافضی ہے جس پر تعلق رکھنے والے اُس شخص کو تعجب ہوتا،ا گروہ شخص واقعی حقیقی طور پر تائب ہو جاتاتواُس صاحب حال شخص کوانسان نظر آتااورا گرصرف زبانی توبه کرتاتوا سی طرح سورکی صورت میں نظر آتاتو پھراس شخص سے کہتا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ توجھوٹ بولتا ہے اورا گراییا شخص واقعی حقیقی طور پر تائب ہو جاتاتو وہ اُسے بتاتا تھا کہ تواپنی توبہ میں سچاہے،ایسا معاملہ شافعی المذہب دوا شخاص کے ساتھ بھی پیش آیاجو سیے مسلمان تھے اور اُن میں ہر گز شیعیت کی کوئی علامت ظاہر نہ تھی'نہ ہی اُن کا گھرانہ رافضی معروف تھا'البتہ بیہ دونوں عقلی اعتبارے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو درجے میں کم اور حضرت علی رضی الله عنه کو درجے میں زیادہ سمجھتے تھے اور اپنی بیر رائے کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے یعنی اُن کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے در میان مخفی تھا، خیر جب بید دونوں اُسی صاحب کشف شخص کی مجلس میں آئے تواس نے اِنہیں اپنی مجلس سے نکال دیا کیونکہ اللہ تعالی نے اُس پر اُن کی باطنی حالت ظاہر فرمادی اور وہ اُسے سوئر کی شکل میں نظر آئے جور وافض کی نشانی ہے اور اُن کا خیال بیہ تھا کہ اُن کی باطنی حالت کو دنیا والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتااور بیراہل سنّت

کر) ایک قوم پیداہوگی جو تیری محبت میں حدسے گزرجائے گی، وہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے جواُن کے حلقوں سے نیچے نہیں اُترے گالیخی اُن کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہ ہوگا، جو زبان کے گندے اور گالیاں دینے والے ہونگے اُنہیں '' رافضی'' کہاجائے گا، اگراُنہیں پاؤتواُن کے خلاف جہاد کرنا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ (ابن بشران، اللکُنی للحاکم)

سا۔ ہمدانی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاق اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ طاق اللہ طاق اللہ علیہ اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بعدایسے لوگ پیدا ہوں گے جوزبان کے گندے، گالیال دینے والے ہول گے، انہیں ''رافضی'' کہاجائے گا گرانہیں پاؤتو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ (ابن شاھین)

۱۹۱۔ شعبی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کر یم طلق آئی آئی نے نفر مایا کہ اے علی! تم اور تمہاری تلوار جنّت میں ہے، عنقریب میرے بعد ایک قوم پیدا ہو گی جو زبان گندے اور گالیاں دینے والے ہو نگے جنہیں ''رافضی'' کہاجائے گا' جب اُنہیں پاؤ تو اُنہیں قتل کردینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ (الحلیة لأبی تُعیم، الخطیب، ابن الحوزی)

10۔ ابراہیم بن حسن بن علی اپنے باپ سے وہ اُن کے داداسے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلّ اللّه اللّه اللّه عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طلّ اللّه اللّه اللّه عنہ میں اللّه عنہ میں آخری زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جنہیں "رافضی" کہاجائے گاجو اسلام کو چھوڑ دیں گے"۔ (الھروی)

۱۷۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طنی آیا ہے نے فرمایا، ''میرے بعد ایک ایسی قوم پیداہو گی جن کی زبان پر گالی ہو گی، تیرے بارے میں غُلو کریں گے اور سلف صالحین میں عیب نکالیس گے''۔ (الدار قطنبی)

وجماعت کے ہاں عادل یعنی سیچے مسلمان مشہور ہیں، اِس لئے اُسی صاحبِ کشف شخص سے اس کا سبب دریافت کیا، جس پر اُس نے جواب دیا کہ تم دونوں مجھے سؤر نظر آرہے ہواورا یک نشانی ہے جواللہ تعالی نے میرے لئے روافض کے واسطے مقرر فرمائی ہے 'اِس لئے تم دونوں توبہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب تم دونوں اپنا یہ مذہب مٹاد و کیونکہ تم مجھے انسان نظر آرہے ہو 'چر اُنہیں تعجب ہوااور انہوں نے اللہ رہ العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی۔

# فصل (۸) مشتم

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف جواُن کے افضل ہونے کے حق میں اچھی گواہی ہے

رسول الله طبی آیک سے ابو بکر رضی الله عنه کاوصال ہوا تو ہر طرف غم چھاگیا،
سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی الله عنه کاوصال ہوا تو ہر طرف غم چھاگیا،
پورے مدینه شریف کی فضا سو گوار ہو گئ، جیسا کہ رسول الله طبی آیکی وصال با کمال کے
وقت رنج وغم کی فضا قائم ہوئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه
جلدی جلدی جلدی روتے ہوئے '' إِنَّا لِللهِ وَالنَّا اِلَيْهِ وَالنَّا اِللهِ وَالنَّا اِللهِ وَالنَّا اللهِ وَالنَّا اللهِ وَالنَّا اللهِ وَالنَّا اللهِ وَالنَّا اللهِ عَنْمَ ہوگئی یہاں تک کہ اُس گھر کے
دروازے پر آکر کھڑے ہوئے جہاں حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے جسد مبارک کو
کیڑے سے ڈھکا ہواتھا، پھر فرمانے گئے اے ابو بکر الله تعالی آپ پر رحم فرمائے، تم اسلام
میں سب سے اول، ایمان میں سب سے مُخلص، یقین میں سب سے مضبوط، ایمان کی دولت

میں سب سے غنی، خدمتِ اسلام میں سب سے پیش پیش، رسول الله طلع الله علی صحبت میں سب سے مستحکم، ساتھیوں کی سلامتی کیلئے امین، صحبت ِرسول الله طبق المین میں سب سے زیادہ بہتر اور کامل، عزیّت ومرتبے میں سب سے افضل، سبقتیں حاصل کرنے میں سب سے آ گے اللہ درجوں والے، رسول الله طلق آتيم كے سب سے زيادہ قريب، آپ طلق آتيم كى سیرت اور سنت کی زیادہ سے زیادہ پیروی کرنے والے، آپ اللی تاہم کے اچھے اخلاق پر چلنے والے، عظیم الثنان در جات کے صاحب، بڑے مان ومریتبہ والے، حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ بھروسے اور یقین والے تھے، پھر اللہ تعالی آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطافرمائے، آپ نے اُس وقت رسول الله طافی آیاتم کی تصدیق کی جب لو گول نے آپ کو جُھٹلایا، پھرر سول اللدط اُٹھی آئیم نے آپ کو ''صدیق''کا لقب عطافر مایا، الله تعالی نے قرآن مجید میں بھی آپ کی شان بیان فرمائی ہے ''وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدُقِ" يعني حضرت محمل مصطفى طلُّه لِيَهِمْ "وَصَدَّقَ بِهِ" يعني صديق اكبررضي الله عنه، آپ نے اُس وقت رسول الله ملتَّ اللهِ على پيروى كى جب لو گوں نے اِس راه پر چلنے میں مُحل کیا، آپ نے اُس وقت حضور ملتی کیا کاساتھ دیاجب دوسروں نے سُستی کی، آپ نے مشکل حالات میں اُن کی صحبت کو پیند کیااور صحبت بھی الیی عظیم الشّان کہ جس کے بارے میں اللّٰہ تعالى خودار شاد فرماتا ہے ' دیکانی اثْنَایْنِ إِذْهُ مُهَافِي الْغَادِ '' یعنی الله تعالی کے رسول کے دوسر ب آپ تھے، بیٹک آپ ہجرت اور دیگر مواقع پر رسول اللہ طبِّ فیالیم کے ساتھ تھے، جب لوگ مرتد یعنی اسلام سے برگشتہ ہوئے تواس وقت آپ نے اسلام میں خلافت کا شاندار نظام قائم فرمایا،آپ نے اللہ تعالی کے دین کو بہترین انداز میں قائم فرمایا یہاں تک کہ اس سے قبل کسی نبی کے کسی بھی خلیفہ نے ایسانظام قائم نہیں کیا، آپ نے رسول اللہ طاقی کی آپ صحابہ کواس وقت قوت بخشی جب وہ کمزور تھے، آپ نے اُس وقت اُن کی دلجو کی فرمائی جب وہ ہمت ہار

<sup>118-</sup> ابن عماكر نے لكھام كه كانت له صحبة لرسول الله عِلَيْمَ وكان قد أدرك النّبيّ 118- ابن عماكر نے لكھام كه كانت له صحبة لرسول الله عِلَيْمَ وكان قد أدرك النّبيّ

چکے تھے، آپ نے اُس وقت اُنہیں چُست بنایا جب وہ سُست ہو چکے تھے، آپ نے رسول الله كى نهج يعنی نظام كو قائم كيا، آپ ايسے خليفه تھے كه جن كے خلاف منافقين كا جھكڑا، حاسدوں کا حسد وطعن، فاسقوں کا فتنہ اور کافروں کی دشمنی کامیاب نہ ہو سکی، پیٹک آپ نے اُس وقت خلافت کی بنیادر کھی اور اُسے کامیابی کے ساتھ چلایاجب دشمنانِ دین ناکام ہو چکے، آپ نے اللہ کے نور کو اُس وقت بھیلا یا جب دشمن اُسے بچھانے کی کوشش میں تھے یہاں تک کہ وہ آپ کی اطاعت پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ہدایت کی راہ لی، آپ آ واز میں کمزور مگر قوت میں مضبوط اور سربلند تھے، کم گو مگر درست بات کرنے والے تھے، یقین میں زیادہ مستحکم تھے، دلی طور پر سب سے بہادر، عقلی طور پر سب سے زیادہ دانا، معاملہ فہمی میں سب سے زیادہ ہوشیار تھے،اللہ کی قسم! آپاُس وقت بھی سر دار تھے جب لو گوں نے اسلام کو قبول کیا، مومنوں کے لئے رحم دل باپ تھے جبکہ وہ آپ کے لئے کنے کے افراد کی طرح اُن كا بوجھ أُلهايا، جوشے وہ ضائع كر چكے تھے آپ نے وہ انہيں واپس عطاكى، جس كام ميں انہوں نے آپ کی اطاعت کی، اُس میں آپ نے اُن کی حفاظت کی، جہالت کے اند هرے میں آپ نے انہیں علم کی روشنی عطاکی 'جب وہ ذلیل ہونے لگے تو آپ نے اُن کی عزت بحال کی، آپ نے انہیں پستی سے بلندی عطاکی، جب انہوں نے آہوزاری کی تو آپ نے صبر سے کام لیا، جس چیز کے نشانوں کووہ طلب کررہے تھے آپ نے انہیں دلوادیئے،انہیں آپ کی درست رائے کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی اِس لئے وہ کامیاب ہو گئے، پھر آپ کی وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں حاصل کیں جن کاانہیں گمان بھی نہ تھا، کافروں کے لئے آپ اوپر سے برنے والا عذاب اور آگ کا دُرّہ تھے، مومنوں کیلئے رحمت، اُنس اور مضبوط قلعہ تھے، الله كى قسم! آپ نے شاندار كاميابيال حاصل كيں،آپ نے سب فضيلتيں اور سبقتيں لے لیں، آپ کی جحت اور دلیل کو کوئی روّنہ کرسکا، آپ کے دل میں کوئی کجی نہ تھی، آپ نے

تمجمی بزد لی کااظہار نہیں کیا جیسے کہ آپ ایک پہاڑ تھے جسے طوفانوں اور ہواؤں کے جگھر مجمی ملانه سك، آپ ايسے ہى تھے جيسے رسول الله طلق آيام آپ كى شان ميں فرمايا، آپ كى صحبت میں لو گوں کوامن نصیب ہوا، آپ احسان فرمانے والے تھے، نیز آپ کے بارے میں رسول الله طلَّ الله عرر وجل على معامل طورير ضعيف اور الله عرر وجل على معامل مين طاقتور تھے' اپنے نفس میں عاجزاور اللہ تعالی کے ہاں عظیم الشّان تھے، مومنوں کی نظروں میں معززاور اُن کے دلوں میں بڑے تھے، نہ آپ میں کوئی عیب تھا، نہ آپ کی کسی نے پُخلی کھائی، نہ آپ میں کسی کی طبع تھی، آپ اللہ تعالی کی حدوں میں رعایت کرنے والے تھے، ضعیف اور ذلیل آپ کے نزدیک طاقتور تھا، یہال تک کہ آپ اُسے اُس کاحق دلاتے تھے اور طاقتور آدمی آپ کے ہاں ضعیف اور ذلیل تھا، پہال تک کہ اُسے اُس کا حق دلاتے تھے اور طاقتور آدمی آپ کے نزدیک ضعیف اور ذلیل تھا، یہاں تک کہ اُس سے حق لے لیتے تھے، قریب اور بعید آپ کے نزدیک برابر تھا، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے قریب وہ تھا جوالله عزّو جل کا فرمانبر دار اور اُس سے زیادہ ڈرنے والا تھا، آپ کی شان حق، سیائی اور نرمی تھی، آپ کا قول حکم کی حیثیت رکھتا تھا، آپ کا حکم قطعی تھا، آپ کی رائے علم اور پختگی میں عزم کی حیثیت رکھتی تھی جس پر آپ عمل کر کے د کھاتے تھے، یہاں تک کہ مشکل او قات میں راستہ واضح ہو جاتاتھا مشکل کام آسان ہو جاتاتھا، آپ نے (فتنے اور فساد کی) آگ کو بجمادیا، آپ کی وجہ سے اسلام کو استحکام نصیب ہوا، ایمان مضبوط ہوا، آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دلایا،اللہ تعالی کے حکم کوغالب کیاا گرچیہ کافروں کو بیہ بات پسند نہیں ہے، آپ نے انہیں شکست دے کر زبر دست سبقت حاصل کی اور اسلام کی راہ میں آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کیں، آپ نے خیر سے کامیابی حاصل کی، آپ اللہ تعالی کے خوف سے بہت ڈرتے تھے، آپ کی گریہ زاری نے آپ کی عظمت کو بلند کیا، آپ کی وفات نے لوگوں کو دُکھی کر دیا، پس بیشک ہم اللہ کے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بیشک ہم اللہ تعالی سے اُس کی تقدیر پر راضی ہیں اور اُس کا معاملہ اُسی کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کی قشم!

رسول الله طلی این کے وصال با کمال کے بعد آپ کے وصال سے بڑی کوئی مصیبت

مسلمانوں نے نہیں دیکھی، آپ اسلام کو شان وشوکت دلانے والے تھے، اُس کے لئے جاءِ

پناه اور غارتھے، مسلمانوں کیلئے مضبوط قلعہ اور مدد گارتھے، منا فقوں پر سخت اور بھاری تھے،

پس اللہ تعالی آپ کو اپنے نبی سے ملائے اور ہمیں آپ کے آجر سے محروم نہ فرمائے آپ کے

بعد ہمیں گراہ نہ کرے، پس بیشک ہم اللہ کے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔

(الشاشي، طبقات أهل موصل للزكريا، فضائل أبي بكر لأبي

الحسن على بن اسحاق البغدادي، الأماليه، محاملي، ابن

منده، المعرفة لأبي نعيم، السنّة للالكائي (١١٩)، المتفق

للخطیب، ابن عساكر (120) - (121) اور حضرت عمر رضى الله عنه كے وصال پر

بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی کلمات ہیں۔

ابن ملیکہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سُنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تغش مبارک کو شختے پر رکھا گیا تو لوگ وہاں جمع ہوئے اور آپ کو کندھاد ہے سے قبل آپ کے حق میں دعائیں ما نگنے لگے 'میں بھی اُن میں شامل تھا، پیچھے سے ایک شخص نے میر ہے کندھے پر ہاتھ رکھا، منہ پھیرا تو کیاد کھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے 'انہوں نے آپ کے حق میں دعائے رحمت کی اور کہا کہ آپ نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے نہ تھے، میر کی تمثاہ کہ اسلامی خدمات کے سلسلے میں جو کام آپ نیکی کے کسی بھی کام کروں، اللہ کی قسم! مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں (یعنی نبی کریم طرف اللہ کی قسم! مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ساتھ رکھے گا، آپ کی عظمت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ میں نبی کریم طرف اللہ عنہ کہ نبی ساتھ رکھے گا، آپ کی عظمت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ میں نبی کریم طرف آپہر کے کہ نبی سنتا تھا کہ میں گیا اور ابو بکر وعمر گئے رضی اللہ عنہما۔ (122) انہی سے مروی ہے کہ نبی سنتا تھا کہ میں گیا اور ابو بکر وعمر گئے رضی اللہ عنہما۔ (122) انہی سے مروی ہے کہ نبی سنتا تھا کہ میں گیا اور ابو بکر وعمر گئے رضی اللہ عنہما۔ (122) انہی سے مروی ہے کہ نبی

119- شرح اعتقاد أهل السنّة، باب جماع فضائل الصّحابة رضى الله عنه، برقم: ٢٢٥ مرثية على بن ٢٣٥٠ ص ٢١٠، ٢٦١، أيضاً السنّة للخلال، باب وفات أبي بكر، مرثية على بن أبي طالب برقم: ٣٥٠، ٢٦٢/١

120- تاريخ مُدينة دمشق، عبدالله، أبوبكر الصَّديق خليفة رسول الله عِلَيْهُ، ٣٠، ٣٨ مم ٢٨ ٢٣ م ٢٠٠٠

121- كشف الأستار، مناقب أبى بكر الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٣٨٩، ٣/ ١٦٥- أيضاً مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب جامع فى فضله، برقم: ١٦٥- أيضاً مختصر زوائد مُسنَد البزّار، كتاب مناقب الصّحابة، برقم: ٣٨٨، ٢/ ٢٨٥، مختصراً أيضاً مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصّحابة، باب من قول على فى أبى بكر بعد وفاته ص ٢٨٥- أيضاً

الأحاديث المختارة، مُسنَد على بن أبي طالب، أسيد بن صفوان عن على رضى الله عنه، برقم: ٢/ ١/ ١١- ١٥، و برقم: ٣٩٨، ١/ ١/ ١/ ١١- ١٥، و برقم: ٣٩٨، ١/ ١/ ١/ ١١- ١٥، وبرقم: ٣٩٨، ١/ ١/ ١/ ١٠- ١٥، فصل العين العرب، حرف الباء الموحدة، فصل العين المهملة، ١/ ٣٧/ ١٥- أيضاً كشف الخفاء، حرف العين، باب العين مع الباء، برقم: ٥٩٦، ٣/ ١٥٠٠

122- صحيح البخارى، كتاب فضائل أصحاب النّبيّ عِلَيْنَم، باب قول النّبيّ عِلَيْمَ، باب قول النّبيّ عِلَيْمَ، الوكنتُ متّخذاً خليْلاً برقم: ٢٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ و باب مناقب عمر الخ، برقم: الوكنتُ متّخذاً خليْلاً برقم: ٢٠ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ و باب مناقب عمر الخ، برقم، ١١٢٨ من فضائل عمر رضى الله عنه، برقم: ٣٢ ١ ١ ١ ١ من فضائل عمر رضى الله عنه، برقم: ٣٠ ١ ١ مرول الله عَلَيْمَ برقم: ٩٨ أيضاً سنن ابن ماجة، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله عَلَيْمَ برقم: ٩٨ مرضى الله عنهما، برقم: ١٨٠ مركبرى للنسائي، كتاب المناقب، فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، برقم: ١٩٨ مراكبري للنسائي، كتاب المناقب، فضل أبي بكر وعمر رضى الله فضائل الصّدابة للإمام أحمد، ١ ١ ١ ١ مرضى الله فضائل الصّحابة للإمام أحمد، وفضائل أمير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله

طَلَّ اللَّهِ عَنِهِ عَرَما يَا انبياء كرام كے بعد ابو بكر سے افضل شخص پر نه سورج طلوع ہواہے نه غروب (123)

#### ضميمه: حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كي شان ميں چند حديثيں

ا۔ حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی ایکہ نے فرمایا دائید علیہ مالسلام کے بعد ابو بکر اور عمر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہواہے، نہ غروب" ایک روایت میں ہے کہ ''انبیاء ورُسل کے بعد ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہواہے" حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور طلی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور طلی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور طلی اللہ کی قسم! آپ سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع نہیں حضور طلوع نہیں میں بھی ہے کہ حضور طلی اللہ کی قسم! آپ سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع نہیں حضور طلوع نہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم!

123- اتحافُ الخِيرة المَهْرة، كتاب المناقب، فضائل أبي بكر الصَّديق رضى الله تعالى عنه، برقم: ٢٠٠٠/، ٩/٠٠٠

ہواہے۔ (مُسنَد عبد بن حمید (124)، أبو نعیم، الطبرانی، ابن کثیر نے اِس صحیح" قرار دیاہے)۔

۲۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طن اللہ م عنہ نے حضرت ابوالد روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، ابوالد رواءرضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ 'دکیا اُس شخص کے آگے چل رہے ہوتم میں جس سے افضل شخص پر آفتاب طلوع نہیں ہوا ہے'' اُس کے بعد حضرت ابوالد رواء ہمیشہ حضرت ابو بکر کے پیچھے چلتے طلوع نہیں ہوا ہے'' اُس کے بعد حسرت ابوالد رواء ہمیشہ حضرت ابو بکر کے پیچھے چلتے سے (الحاکم، ابن عساکر) (125)

سر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبھ البہ ہم نے فرمایا کہ دانبیاءورُ سُل میں سے کسی کو بھی ابو بکر سے افضل کوئی ساتھی نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ

126- المنتخب من مُسنَد عبد بن حُميد، مُسنَد أبى الدّرداء، برقم: ٢١٣، ص١٠٠ المعجم الأوسط، من اسمه محمد، برقم: ٢٠٣٥، ٥ / ٢٥٣ وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إلا إسماعيل بن يحى، تفرّد المقرئ، وراه غيره عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبى الدّرداء أيضاً فضائل الصّحابة للامام أحمد، برقم: ١٣٥، ١/ ١٨٥، ١/ ١١٥، ١٩٠، عن عطاء، عن أبى برقم: ١٣٥، ١/١ ١٩٠، عن عطاء، عن أبى الدّرداء رضى الله عنه أيضاً فضائل الخلفاء الأربعة لأبى نعيم برقم: ٩، ١٠، ص٢١، وقال: رواه الطبراني وفيه بقية، وهو مُدلّس، وبقية رجاله وثقوا، أيضاً الرّوض الأنيق فضل الصّديق برقم: ٢١، ص٣٨- أيضاً كنز العمّال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصّدابة، فصل في تفضيلهم فضل الصّديق رضى الله عنه، برقم: ٢٥٦٢٦، فضائل الصّدابة، باب جامع في فضله، برقم: ١٣٨٣، ٩/ ١/٢ م٢٢ عن السّراج أيضاً مجمع الزّوائد، كتاب المناقب، باب جامع في فضله، برقم: ١٣٣٨، ٩/ ١٨، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن يحيى التّيمي وهو كذاب و برقم: ١٣٣٨، ١٨، عن أبى الدّرداء

سور وکیس میں بیان ہونے والے جن انبیاءا کرام کے جس شہید ساتھی کافر کرہے، وہ بھی ابو بکر سے افضل نہ تھا۔ (الحاکم، ابن عساکر) (126)

سم حضرت اسعد بن زُرارہ حضور طلق اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلق اللہ علی اللہ ارشاد فرمایا که ''بیشک روح القدس جبریل امین نے مجھے خبر دی که آپ کی اُمت میں آپ كے بعدافضل ابو بكر ہیں''۔ (الطبرانبی) (127)

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طافی الله عنه نے فرمایا که "انبیاء کے سواا بو بکر لوگوں میں سبسے بہتر ہیں"۔ (الطبر انی، ابن عدی) ٢ حضرت ابوہریرہ ورضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طبَّ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَنْ فرما يا كه ''نبیوں اور رسولوں کے سوا زمین وآسان کی اگلی اور چھپلی مخلوق میں سب سے افضل ابو بكريس" ـ (الحاكم، ابن عدى في "الكامل" (128) ـ (129)

126. الصُّواعق المحرقة، الباب الثَّالث، الفصل الثَّاني في ذكر فضائل أبي بكر الخ، ص.م، بلفظ: أنَّ النَّبيُّ وَاللَّهُ قَالَ: مَاصَحِبُ ــ الخ

127- المعجم الأوسط، من اسمه محمد، برقم: ١٨ ١٨- أيضاً مجمع البحرين، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصّديق، برقم: ٣٦٠٢، ٣ ٨ ٣٨٠ أيضاً مجمع الزُّوائد، كتاب المناقب، باب جامع في فضله، برقيم ١٣٣١٦، ٩/ ٩، و قال:الايروي هذا الحديث عن أسعد بن زرارة إلا بهذا الإسناد، تفرّد به هارون الفروي 128- الكامل لابن عدى، برقم: ١٨٠/٢، ٢

129. العلل المتناهية لابن الجوزي، باب فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما برقم: ٣١١- أيضاً ميزان الإعتدال للذَّهبي، برقم: ١٣٣٧- أيضاً لسان الميزان برقم: **ہے ہے ،** اور امام دیلی نے اِسے ان الفاظ سے روایت کیا کہ حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول (الفردوس بمأثور الخطاب برقم: ١٧٨٠ أيضاً الصّواعق المحرقة، الباب التَّالث،

الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طبّی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طبّی الله عنه نے فرمایا کہ "میرے بعد میری اُمت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں"۔ (ابن عساکر، أبوالعطوف، ابن الجوزي، العيني، الهروي)

٨ حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله طبّی الله عنه نے حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنهماسے فرمایا که کیا دهتم نے ابو بکر کی شان میں کوئی شعر کہاہے "؟ انہوں نے عرض کی، ہاں، ارشاد فرمایا کہ ''مجھے وہ شعر سناؤ'' پھر حضرت حسان نے بیہ شَعر يُرْهِ ! (وَثَانِ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيْفِ وَقَدْ .... طَافَ الْعَدُو بِهِ إِذَا صَعَدا الجَبَلا.... وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ كُلُّهُمْ.... مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ مَثَلًا لِعَنَ، " آپ مبارک غار میں رسول الله طاقی آیتم کے ساتھی ہیں، جب کافراس پہاڑی پر چڑھ کر غار کے چاروں طرف چکر لگارہے تھاس میں ابو بکر اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، یہ بات لوگوں نے خلقِ خُداکی زبانی سُن ہے آپ کے مقابلے کاکوئی شخص پیدا ہواہی نہیں ہے''۔ اس پر رسول الله بنسے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو گئے اور فرمایا ''اے حیّان! تم نے سچ کہاوہ ایسے ہی ہیں جیساتم نے کہاہے''۔ (ابن عدی (130))، ابن عساكر (ا131) ابن سعد (ا132) ـ (ا133)

الفصل الثَّالث، البحث الحادي والسَّبعون، ص٧٦، قال: أخرجه الحاكم في "الكُني" و ابن عدى في "الكامل" و الخطيب في "تاريخه" عن أبي هريرة

<sup>130</sup> الكامل لابن عدى، باب من اسمه الحراح برقم: ٣٥٠

<sup>131-</sup> تاريخ مدينة دمشق، أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله وَلَيْلَمُ ٣٠.٩٠/٠٠

<sup>132-</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/ ممره الله عنهم، استنثاده عَلَيْهُ 133- المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصّحابة رضى الله عنهم، استنثاده وَاللَّهُ عَلَيْهُ في مدح الصَّديق، برقم: ٢٩٣٨، ٣/ > وفيه "وَثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْنُنِيْفِ وَقَدْ ... طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذَا صَاعَدَا الْجَبَلا.... وَكَارَ حِبَّ رَسُوْلِ اللَّهِ طُلِقَيَّةً قَدْ عَلِمُوْا ....مِنَ الْحُلاثِقِ لَمْ يَعْدِلُ بِهِ

11۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبّی ایّم نے فرمایا ''ابو بکر اور عمر کو آگے میں نے نہیں بڑھایا 'مگر اللہ تعالی نے آگے بڑھایا ہے''۔ (ابن النّہ جار)

11۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبّی ایّم خضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سہارے باہر تشریف لائے، اتنے میں حضرت ابو بکر، وعمر رضی اللہ عنہ ماآپ کے سامنے آئے، فرمایا ''اے علی! کیاان دونوں بزرگوں سے محبت رکھتے ہو؟ اللہ عنہ ماآپ کے سامنے آئے، فرمایا ''آپ کو اُن کی محبت جنّت میں داخل کرے عرض کی کہ ہاں 'اے اللہ کے رسول!، فرمایا ''آپ کو اُن کی محبت جنّت میں داخل کرے گئی'۔ (ابن عسماکر (137)) (188)

۱۹۱۔ حضرت عمار بن یا سر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرفی آیکی نے فرما یا کہ ''قصور گی دیر پہلے میرے پاس جبریل امین آئے، میں نے کہا اے جبریل! مجھ سے عمر کے فضائل بیان کیجئے، انہول نے جواب دیا کہ جب سے حضرت نوح علیہ السّلام کو اپنی قوم میں بھیجا گیا ہے اگر اُس وقت سے عمر کے فضائل بیان کروں تب بھی عمر کے فضائل ختم نہ ہوں اور دراصل عمر توابو بکرکی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ (ابو یعلی) (139)

مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ العَينين، مسلک سوم، ص٢٦) اور تقرير محرِّ ثين كع ف ميں وه فعل يا تول به جولوگوں نے آنحضرت مُنْ اَيْلَةً کَ وُرو كيا يا كہا ہو اور آنحضرت مُنْ اَيْلَةً نَا اَنْ الله نه فرمايا ہو۔ (حاشيه قُرَّة العَينين، مسلک سوم، ص٢٦)

137- تاريخ مدينة دمشق، أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله ﷺ برقم: ٢١٧٢، ١٢٢٠

138- جمع الجوامع، ١/ ٢٥١٥٩- أيضاً كنز العمال، ١/ ١٣/ ٨- أيضاً كشف الخفاء، ٢/ ٢٣/ ٣

139- مُسنَد أَبي يعلى، مُسنَد عمّار بن ياسر رضى الله عنه، برقم: ١٦٠، ٢، ص

9۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ طلق لِیَآئِم کی حیات ظاہر می میں کہا کرتے تھے کہ حضور کے بعد کی اُمّت میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہما، رسول اللہ طلق لِیَآئِم کو معلوم ہوا (کہ ہم اس طرح کہتے ہیں) مگر آپ نے اس کا انکارنہ فرمایا۔ (الطّبر انبی (134))۔ (135)

• ا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ طلق اللہ اللہ علی اللہ عنہ عمر، پھر اکثر کہا کرتے تھے کہ اِس اُمّت میں اس کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (ابن عسما کر)

اا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلق آلیم کی موجودگی میں ہم کہتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر، پھر عثمان پھر عثمان پھر علی ہیں رضی اللہ عنہم المجمعین۔ (ابن عسماکر) (136)

عَدَلاَ، فتبسم رسول الله عِيَكِيمَ أيضاً الروض الأنيق في فضل الصّديق رضى الله عنه للسّيوطي، برقم: ٣٠، ص٩٢

134- المعجم الكبير للطّبراني، سالم عن ابن عمر، برقم: ١٣١٣٧، ١٢/ ٢٢١

135- مُسنَد أبى يعلى، مُسنَد عبدالله بن عمر، برقم: ١٨٥/٥٥٩، ص١٠٠٩- أيضاً مجمع الزّوائد، كتاب المناقب، باب فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما الخ، برقم: ١٨٣٨٥-٩- ٢٨

136. صحیح البخاری، کتاب فضائل الصّحابة، باب فضل أبی بکر بعد النّبی برقم: ۱۵۵. صحیح البخاری، کتاب مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه، برقم: ۱۵۵ مناقب الله عنه، برقم: ۱۳۹۸ مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه، برقم: ۱۳۷۸ مناقب السّنة، عفان رضی الله عنه، برقم: ۱۳۷۸ مناوب مناقب السّنة، عفان رضی الله عنه، برقم: ۱۳۷۸ مناوب السّنة، ۱۳۰۸ مناوب السّنوب المناقب المناق

10۔ حضرت ابوالد رداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ طبق اللہ عنہ نے حضرت ابوالد رداء وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ طبق اللہ سے بہتر حضرت ابو بکر وعمر کے آگے چلتے دیکھا تو مجھے دیکھ کر فرمایا اے اباالد رداء! کیاا پنے سے بہتر شخص کے آگے چل رہے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ ابو بکر اور عمر ہیں، انبیاء اور رُسُل کے بعد ابو بکر وعمر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے اور نہ غروب۔ (ابن عسما کر (140))

21۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی آیا ہے فرمایا کہ ''ایک شخص جنّت میں داخل ہوگا توجنّت کے محلّات و قصور میں سے ہر محل و قصر والا انہیں دعوت دے گاکہ آپ کوخوشنجری ہو،آپ کوخوشنجری ہو،آپ کوخوشنجری ہو،آپ ہماری طرف آیئے'' حضرت

140. تاريخ مدينة دمشق، أبوبكر الصّديق حليفة رسول الله عَيَالَم، برقم: ٢٠٨٠، ١٠٠٥ وبرقم: ٢٠٨/ ٢٠٠٨ وبرقم: ٢٠٨/ ٢٠٠٨ وبرقم: ٢٠٨/ ٢٠٠٠ وبرقم: ٢٠٨١، وبرقم: ٢٠٨١، وبرقم: ٢٠٨١، وبرقم: ٢٣١٨ عن أبى الدّرداء وبرقم: ٢٣١٨ عن أبى الدّرداء وبرقم: ٢٣١٨ عن جابر بن عبدالله بلفظ رأى رسول الله عَلَيْ أبا الدّرداء يعشي أمام أبي بكر فقال له: أ تَمشيى قُدَّام رَجُل لَمْ تَطلُع الشَّمْسُ عَلَى أُحَدٍ مِنْكُمْ أَفْضَل مِنْه، فَما رُبِي أَبُوالدَّرْدَاء بعد ذلك اللَّ حَلْف أبي بكر أيضاً فضائل الحلفاء والأربعة وغيرهم، برقم: ٩، ١٠، ص٢١٠ أيضاً مجمع الزّوائد، كتاب المناقب، باب جامع في فضله برقم: ٣، ١٠، ص٢١٠ أيضاً مجمع الزّوائد، كتاب المناقب، باب جامع في فضله برقم: ٣٠ ١٠٠ م ٢٠١٠ أيضاً محمع الزّوائد، كتاب المناقب، باب جامع

141- مجمع الزَّوائد، كتاب المناقب باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر الخ برقم: ١٣٣٥٦، ٩/ ٢١ ابو بکررضی الله عنه نے عرض کی کہ اے الله کے رسول! اس دن وہ شخص توہزار درجہ خوش نصیب ہوگا، ارشاد فرمایا درجم ہی وہ خوش نصیب ہو''۔ (ابن النّجار)(142)

1۸۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی آریم نے فرمایا کہ ''ہر ایک نبی کے اصحاب میں سے کچھ اُس نے خاص ساتھی ہوتے ہیں' میرے خاص ساتھی ابو بکراور عمر ہیں''۔ (الطّبر انبی (143))۔ (144)

91۔ بساط بن اسلم (145) سے روایت ہے کہ رسول اللّد طبّی آیا ہم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللّه عنہما سے فرمایا کہ ''میرے بعد تم پر کوئی بھی حکم نہیں چلائے گا''۔ (ابن سعد) (146)

• ۲- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طنی آئی نے فرمایا ''ابو بکر مجھ سے ہیں اور میں ابو بکر سے ہوں اور ابو بکر دنیاو آخرت میں میرے بھائی ہیں''۔ (اللہ یلمی)

142- الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، اخباره وسلم عن مناقب الصّحابة الخ، ذكر ترحيب أهل الجنّة الخ، برقم: ٢٨٢٨، ٢/ ٩/ ٤- أيضاً موارد الظمآن، كتاب ذكر ترحيب أهل الجنّة الخ، برقم: ٢٨٢٨، ٢/ ١٥٠ ص٣٣٥- المناقب، باب فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه، برقم: ٢١٤٨، ص٣٨١- أيضاً المعجم الأوسط، للطبراني، من اسمه أحمد، برقم: ١٨٨١، ١/ ١٨٥، ومن اسمه احمد، برقم: ٢١٢٨، مم ١٧٣٥- أيضاً المعجم الكبير، للطبراني، مجابد عن ابن عباس، برقم: ١١١٦٦، ١١/ ١٨٠٨

143. المعجم الكبير، للطّبراني، باب من روى عن ابن مسعود، برقم: ١٠٠٠، ١٠٠٠ ك

144. مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر الخ، برقم: ١٣٣٥، ٩/ ١٩

145- صحح بيطام بن الملم ب حياكه "الصواعق المحرقة" الباب الثالث، الفصل الثالث، العديث الرابع بعد المائة، ص $\Lambda$ , من بين ب

146- الصّواعق المحرفة، الباب الثّالث، الفصل الثّالث، الحديث الرّابع بعد المائة، ص.٨ وقال أخرجه ابن سعد عن بسطام بن أسلم

۲۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ طاق کیا ہے زیادہ علیل تھے حضرت بلال انہیں نماز کی اطلاع دینے آئے، فرمایا کہ ''ابو بکر کو حکم دو کہ لو گوں کو نماز پڑھائیں" میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگه نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوں گے تواُن پر بِ قت طاری ہوجائے گی اور لو گوں کواُن کی آواز سائی نہیں دے گیاس لئے آپ اِس کام کے لئے عمر کو تکم فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ ''ابو بکر كو حكم دوكه لو گول كو نماز پڑھائيں "ميں نے حفصہ سے كہاكہ يہى بات آپ حضور طرق الله الله سے کہیں،انہوں نے عرض کیا کہ اےاللہ کے رسول! ابو بکر نرم دل شخص ہیں جب آپ کی جگہ نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوں گے تواُن پر برقت طاری ہو جائے گی اور لو گوں کو آپ کی آواز سائی نہیں دے گیاس لئے آپاس کام کیلئے عمر کو تھم فرمایے، آپ نے ارشاد فرمایا ''ابو بکر کو تکم دوکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں'' پھر حضرت ابو بکر کویہ تھکم دیا گیاجب حضرت ابو بکرنے نماز پڑھاناشر وع کی تو نبی کریم طنّی آیہ ہم نے اپنی مبارک طبیعت میں بہتری محسوس فرمائی،اور پھر دو آدمیوں کے سہارے اس طرح مسجد میں تشریف لائے کہ زمین پر آپ کے قد مین شریفین کے نشان بن رہے تھے، یہال تک کہ مسجد میں داخل ہوئے حضرت ابو بکرنے جب آپ طَيْ اللَّهِ اللَّهِ كَا تَشْرِيفُ لا نامحسوس كياتو بيجهي بلنے كى كوشش كى، حضور نے اشارے سے حكم فرمايا كه ''بدستور اِسی جلّه کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں'' پھر حضرت ابو بکر کی داہنی جانب بیٹھ کر نماز پڑھاناشر وع فرمائی، اب صور تحال میہ تھی کہ نبی کریم طلق آلیم ہیٹھ کر نماز پڑھارہے تھے اور ابو بکر بیٹھ کر آپ کی اقتداء فرمار ہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کی اقتداء کررہے تھے۔ (رساله شیخ عبدالحق مُحدّث دہلوی، شمائل محمدیه)

17۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی آیا ہم نے فرمایا ''ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان اور اُن سے بغض گفر ہے ''۔ (ابن عسما کر (147))

۲۲۔ حضرت انس اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی آیا ہم نے فرمایا ''ابو بکر کی محبت اور اُن کا شکر میر ہے ہم اُمتی پر واجب ہے ''۔ (ابن عسما کر (148))

۲۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی آیا ہم نے فرمایا کہ ''چار اشخاص کی محبت کی منافق کے دل میں جمع نہ ہوگی اور صرف مومن ہی اُن سے محبت کرے اشخاص کی محبت کرے گا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ''۔ (ابن عسما کر)

۲۲۔ حجاج تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی آیکی نے فرمایا ''جسے دیکھو کہ ابو بکر اور عمر کا بُرائی سے ذِکر کرتاہے تو سمجھ لوکہ دراصل وہ اسلام کی بنیاد کوڈھارہاہے''۔ (ابن قانع)

<sup>147-</sup> تاريخ مدينة دمشق، أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله عِلَيْ ، برقم: ٢١٨٨، مِ الله عِلَيْ ، برقم: ٢١٨٨، مِ السمر، ١٨٣، عن أنس بلفظ "حُبّ أبي بكر وعُمر سُنَة و بغضُهُما كُفْرٌ"، وبرقم: ٢١٨٩، عن جابر بن عبدالله ٣٠/ ١٣٨، بلفظ "حُبّ أبي بكر وعُمر مِنَ الْإِيْمَانِ وَبَعْضُهُما مِنَ الْكُفْرِ"

<sup>148-</sup> تاريخ مدينة دمشق، أبوبكر الصّديق خليفة رسول الله عِلَيْمَ، برقم: ١٦٥٣، ٢١٥، عن أنس وسهل بن سعد

<sup>149-</sup> الصّواعق المحرقة، الباب التّالث، الفصل التّالث، الحديث المكمل للمائة، ص.٨، وقال أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد الزّهد"، عن أنس مرفوعاً

### ائمہ اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں حضرات شیخین کریمین کی فضیلت

ا۔ حضرت محمد باقررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تمام اولاداِس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں اچھی بات ہی کریں۔ (اللّّار قطنی) (150)

۲۔ بسام صرفی (<sup>151</sup>) سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے بوچھا کہ حضرت ابوجعفر سے بوچھا کہ حضرت ابو بکراور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قشم! میں اُنہیں دوست رکھتا ہوں، پھر تُواُن کے حق میں استغفار کر، تُومیرے المبیت میں سے جسے بھی پائے گااُن سے محبت رکھتا ہوا پائے گا۔ (اللہ ارقطنی) (<sup>152</sup>)

سر امام جعفر امام باقررضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی الله عنها کے دوست سے جاہل ہے۔ (الدار قطنی) (153)

مر امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ (انہوں نے بیان کیا) ایک شخص میرے والد حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه کے پاس آیا، کہنے لگا بیان کیا) ایک شخص میر ہے والد حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه کے پاس آیا، کہنے لگا بھے ابو بکر کے بارے میں خبر دیجئے! آپ نے فرمایا کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں ؟سائل نے کہا کہ کیا آپ بھی انہیں ''صدیق'' کہتے ہیں؟ توآپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے،

150- الصّواعق المحرّقة، الباب الثّاني، ص٥٦

رسول الله طنّ اللهِ عنه أنهيں "صديق" فرمايا، مهاجرين وانصار نے بھی انهيں "صديق" قرار دياہے، پھر جوانهيں" صديق" نه كے دنياوآ خرت ميں الله تعالى اس كى بات كوسچا ثابت نه فرمائے، اُٹھ جاحضرت ابو بكر اور عمر رضى الله عنهما كے ساتھ محبت ركھ۔ (الدّار قطنبى) (154)

۵۔ سالم بن ابی الجعدر ضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند) حضرت محمد بن حفیہ سے بوچھا کیا اسلام لانے والے پہلے شخص حضرت ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے بوچھا پھر کس سبب سے انہیں اتنا بڑا مرتبہ اور سبقت حاصل ہے 'جوہر شخص انہیں اولیّت دے رہاہے؟ آپ نے فرمایا کہ وواس لئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے میں سب سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ اپنے رہیں سب سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ اپنے رہیں سب سے والے۔ (الدّار قطنی) (155)

رب سے جاملے۔ (الدّار قطنی) (155) ۲۔ نفس الذّکیہ بن عبداللہ محض سے جب شیخین کریمین کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے کہ دونوں میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ (الدّار قطنی) (156)

2۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفر باقرسے تلوار پر سونے کا دستہ چڑھانے کا پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اِس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار پر سونے کا دستہ چڑھایا تھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ بھی انہیں دصدیق'' کہتے ہیں؟ تو آپ اُچھال کر کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کرکے فرمایا ہاں!

<sup>151-</sup> بسام بن عبدالله ابوالحسن، ابوعبدالله صیرفی، کوفی اسلای، صدوق تے اُن سے امام نمائی نے احادیث کی تخری فرمائی ہے، تہذیب الکمال، ۱/ ۱۳۸۸، تہذیب التہذیب، ۱/ ۹۲، و الکشف، ۱/ ۱۵۲۸ و التعدیل، ۲/ ۱۷۲۳

<sup>152-</sup> مختصر كتاب الموافقة، ما روى عن أبي جعفر محمد بن على ص٠٠٣-٣٠٨- أيضاً تاريخ الإسلام للذّهبي، ٣١٠/٣

<sup>153.</sup> مختصر كتاب الموافقة، ماروي عن أبي جعفر محمد بن علي، ص٧٠٠

<sup>154-</sup> الصّواعق المحرّقة، الباب الثّاني، ص٥٢

<sup>155-</sup> الصّواعق المحرقة، الباب الثّاني، ص٥٣

<sup>156 -</sup> الصُّواعق المحرِّقة، الباب التَّاني، ص٥٢

اا۔ حضرت زید بن علی رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آپ نے اُس شخص کے بارے میں فرمایا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما سے اپنی بیزاری ظاہر کرے، الله کی قشم! وہ دراصل حضرت علی رضی الله عنه سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ (دار قطنی) (161)

11۔ حضرت ابوجعفر (امام باقر) اپنے والد حضرت (امام زین العابدین) علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی ایک جماعت سے فرمایا جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں بحث کر رہی تھی 'کیا تم مہاجرین کی اس جماعت سے ہو جنہیں اپنے گھر وں اور مالوں سے اللہ تعالی کی راہ میں نکالا گیا صرف اِس لئے وہ اللہ تعالی کی راہ میں نکالا گیا صرف اِس کے رسول کی مدد کر رہے تھے جن کو قرآن مجید میں سچا قرار دیا گیا ہے؟ (162) انہوں نے کہا نہیں! پھر آپ نے اُن سے پوچھا' کیا تم انصار کی اُس جماعت سے ہو جن کی شان اللہ تعالی نہیں! پھر آپ نے اُن جید میں بیان فرمائی ہے ''والَّنِ فِینَ تَبَوَّوُ اللَّا اَو وَالْاِیْتِانَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُونَ مَن اَن اللہ تعالی اللہ تعالی کی مذہ کر رہے ہے جو تو اُن اِن مِن کی شان اللہ تعالی میں بیان فرمائی ہے ''والَّنِ فِینَ تَبَوَّوُ اللَّا اَدُ وَالْاِیْتِانَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُونَ مَن اَن اللہ تعالی کے شہر مدینے میں آنے والے مہا جرین کو پناہ دی؟ اُن کے پاس جو ججرت کرکے آتے ایمان کے شہر مدینے میں آنے والے مہا جرین کو پناہ دی؟ اُن کے پاس جو ججرت کرکے آتے ایمان کے شہر مدینے میں آنے والے مہا جرین کو پناہ دی؟ اُن کے پاس جو ہجرت کرکے آتے ایمان کے شہر مدینے میں آنے والے مہا جرین کو پناہ دی؟ اُن کے پاس جو ہجرت کرکے آتے

161. الصّواعق المحرّقة، الباب الثّاني، ص٥٣٠ أيضاً مختصر كتاب الموافقة، ماروى عن أبي الحسين زيد بن على بن الحسين، ص٣١٣

میں بھی اُنہیں''صدیق''کہتاہوں،جوانہیں''صدیق''نہ کے دنیاوآ خرت میں اللہ تعالیاس کی بات کوسچی ثابت نہ کرے۔ (ابن البحوزی، الدّار قطنبی) (<sup>157</sup>)

۸۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے جتنی امید حضرت ابو بکر اُمید حضرت ابو بکر اُمید حضرت ابو بکر صحدیق رضی الله عنه کی شفاعت کے بارے میں ہے، حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے مجھے محصدیق رضی الله عنه نے مجھے دوبار جناہے۔ (الدّار قطنی) (158)

9۔ سالم بن ابی حفص سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی اور جعفر بن محمد رضی الله عنہا سے شیخین کریمین (حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنہما) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ''اے سالم! اُن سے محبت رکھ اور اُن سے دشمنی کرنے سے بیز اری کا اظہار کر'' بیشک وہ ہدایت کے امام تھے۔ (اللہ ارقطنبی) (159)

• ا۔ سالم سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوجعفر اور جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا' ارشاد فرمایا کہ اے اللہ! بیشک میں ابو بکر اور عمر کودوست رکھتا ہوں اور اُن سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ! اگر اُن کا غیر اُن سے افضل ہے تو قیامت کے دن حضرت محمد ملے اُللہ! اگر اُن کا غیر اُن سے افضل ہے تو قیامت کے دن حضرت محمد ملے اُللہ! میں شفاعت مجھے نصیب نہ ہو۔ (الدار قطنی) (160)

<sup>261-</sup> حضرت زید بن علی بیہ جلیل القدر امام تھے المااھبحری میں شہید کئے گئے جب برہند پھانی پر لئکائے گئے تو کمڑی نے آپ کی شر مگاہ پر جال بُن دیا پہال تک کہ آپ کی شر مگاہ لوگوں سے محفوظ رہی اور مدت تک پھانی پر لئکے رہے، آپ نے خُروج کیا تھا کو فد کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کی بارگاہ میں بہت سارے شیعہ آئے، کہنے گئے شیخین نے خُروج کیا تھا کو فد کے لوگوں نے آپ کی بیعت کر بی، تو آپ نے انکار کردیا، کہنے کر یمین (حضرت ابو بمروغمررضی اللہ عنہما) سے بیزار کا اظہار کیجئے تو ہم آپ کی بیعت کریں، تو آپ نے انکار کردیا، کہنے گئے ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں تو آپ نے فرما یا جاؤتم ''رافضہ'' ہو' (تو اُس وقت سے اُن پر''رافضہ ''کانام پڑ گیا۔

163 - الحسشر: ۱۵۹ م

<sup>157-</sup> الصّواعق المحرقة، الباب الثّاني، ص٥٣، وقال أخرج الدّارقطني أيضاً عن عروة، عن عبدالله سألت أباجعفر الباقر عن حلية السّيف وأيضاً قال: أخرجه ابن الحوزى في ''صفوة الصفوة'' وزاد فوثب وثبةً واسقبل القبلةالخ

<sup>158-</sup> الصّواعق المحرقة، الباب الثّاني، ص٥٣

<sup>159-</sup> الصَّواعق المحرَّقة، الباب التَّاني، ص٥٣، و قال: أخرجه الدَّار قطني عن سالم بن أبي حفصة و هو شيعي، لكنه ثقة

<sup>160-</sup> الصّواعق المحرّقة، الباب الثّاني، ص٥٣-

لِيَكُوْنَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيْراً" (166) ترجمہ: "بڑی برکت والاہے وہ کہ جس نے اُتارا قرآن اینکوْنَ لِلْعُلَمِیْنَ نَذِیْراً" (166) ترجمہ: "برٹی برکت والاہو اللہ کی قسم! انہوں نے این بندہ پر جو سارے جہاں کو ڈرسنانے والاہو"۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم! انہوں نے ہمارے حق کے بارے میں رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کیاہے، میں نے عرض کی کیا پھر میں انہیں دوست رکھوں، اللہ تعالی مجھے آپ پر فداکرے، فرمایا ہماں! اے کثیر! دنیاو آخرت میں اُنہیں دوست رکھ۔ (اللہ ارقطنی) (167)

10۔ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو حضرت ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بوچھا، جس پر انہوں نے آپ کے حق میں رحم کی دعا فرمائی، امام ابو حنیفہ نے کہا'عراق میں کہتے ہیں کہ آپ دونوں (یعنی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما) سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا' اللہ کی پناہ، ربِ کعبہ کی قسم! لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کھر آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسے اپنی بیٹی اتم کاثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ کاح میں دی (168)، اگروہ اس لائق نہ ہوتے توہر گز اُن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نگاح میں دی (168)، اگروہ اس لائق نہ ہوتے توہر گز اُن کے

166- الفرقان: ١/٢٥

167- الصّواعق المحرّقة، الباب الثّاني، ص٥٨، و قال: أخرجه الدّار قطني و الحافظ عمر بن شبّة عن كثير

168- حضرت عمررضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت اُمّ کلثو م بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ ما کارشتہ ما نگاتو آپ نے فرمایا وہ چھوٹی ہے، اگر آپ زندہ رہ تو وہ بڑی ہو جائے گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے میر سے ساتھ دواور امیر (وارث) بھی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب کا انتظار فرمانے لگے، لیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسن اور حسین کو بلاؤ، اور وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی چرفر فرمایا حضرت عمر نے تمہاری بہن کارشتہ ما نگاہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ اس کے دو بھائی بھی ہیں اور میں اُن کے مشورے کے بغیر اس کی شادی کرنا چھا نہیں سمجھتا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو خاموش رہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کلام کیا، پس آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی چرعرض کی، اباجان! رسول اللہ طبیٰ اِنہِ کے صحابہ میں آپ حضرت عمر کے بعداور کس کاار ادہ کریں گے، رسول اللہ طبیٰ کی ایک کا وصال با کمال اس حال میں ہوا کہ آپ

سا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہماسے بیزاری ظاہر کرتاہے توامام موصوف نے فرمایا اللہ تعالی اُس فلاں سے بیزار ہے، بیشک مجھے اللہ تعالی سے اُمید ہے کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قرابت فائدہ دے گی۔ (اللہ ارقطنی)

۱۴۔ کثیرے روایت ہے کہ میں نے حضرت جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے آپ کے کسی حق کے بارے میں آپ پر ظلم کیا ہے؟ آپ نے یہ آپ کے یہ کا علی عَبْدِ ہ

164- الحشر: ١٠/٥٩

165- مختصر كتاب الموافقة، ماروى عن الحسن في ذكر أئمة الخ، ص٣٠٠، ٣٠٠ مختصر كتاب الصّواعق المحرّقة، الباب الثّاني، ص٥٣، ٥٥

رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات کے آخری زمانے میں شیخین کریمین کی یہ فضیلت بیان فرمائی جب وہ دونوں اِس دنیا سے تشریف لے جاچکے تھے) پھر بیشک اللہ تعالی نے ہشام بن عبد الملک کاایساہی حال کیا۔ (الدّار قطنی) (170)

#### فائدُه:

170. مختصر كتاب الموافقة، ماروى عن أبي جعفر محمد بن على، ص٣٠٦، عن كثير النّواء

171- فیوض الحربین، مشاہداً خری (۳۳)، مشاہداً خری، تفضیل شیخین کا تھم، ص۱۸۷،۱۸۵، مطبوعه: محمد سعید اینڈ سنز، قرآن منزل، مقابل مولوی مسافر خانه، کراچی-اس میں تفصیل ہے کہ جس کا خلاصہ مؤلف علیہ الرحمہ نے یہاں ذکر کیا

تكاح ميں اپنى بينى نەرىية ـ (الدَّارِقطنى) (169)

۱۱۔ امام باقررضی اللہ عنہ سے سیخین کریمین (یعنی حضرت ابو بکر و عمررضی اللہ عنہما) کے بارے میں پوچھا گیا توفر مایا میں دونوں کو دوست رکھتا ہوں، سائل نے پوچھا کہ لوگ سیجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شیخین کریمین (حضرت ابو بکر وعمر) کے حق میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ ''تقیہ'' یعنی اُن کے خوف کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمائی ہیں،امام باقر نے فرمایا کہ خوف توان کا ہوتا ہے جو (حیاتِ ظاہر کے ساتھ) زندہ ہوں اور جو زندہ نہ ہو یعنی دنیا سے وصال کر گئے ہوں اُن سے خوف نہیں کیا جاتا (یعنی حضرت علی

مُتَّالِيَةً حضرت عمر رضی الله عند سے راضی تھے، پھر آپ خلافت کے والی ہوئے اور اُس میں عدل کیا۔ یہ جواب سُن کر حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا؛ بیٹا! آپ نے بی کہا، کیکن میں نے اسے ناپند جانا تھا کہ میں تمہاری بہن کی شادی کے معاطع کو تم سے الگ رکھوں، امّ کلثوم کو بلاؤ، اور آپ کو بلایا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا، بیٹی! میں حضرت عمر کے باس تھا نہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، لہذا تو اُن کی طرف جا اور جاکر سلام پیش کر نااور کہنا کہ مجھے میر ہے والد نے بھیجا ہے اور کہنا کہ اللہ تعالی نے آپ کی حاجت پوری کر دی ہے۔ پھر جب حضرت اُمّ کلثوم حضرت عمر رضی اللہ عند کے بیاس سے ہو کر آئیں اور معاملہ سمجھ گئیں اور اس پر پچھ اعتراض کیاتو حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا، بیٹی! وہ (یعنی حضرت عمر) تیرے زیادہ حقد اربیں، تو انہوں نے کہا: اباجان! کیامیر سے محاطے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیاجائے (یعنی حضرت عمر) تیرے زیادہ حقد اربیں، تو انہوں نے کہا: اباجان! کیامیر سے محاطے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیاجائے مالہ عنہا کے بات معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے حضرت امّ کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے بالیں جنوں تعمر ضی اللہ عنہ سے ہزار در ہم مہر کے عوض فکاح فرما یا اور مروی ہے کہ حضرت امّ کلثوم رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہزار در ہم مہر کے عوض فکاح فرما یا اور مروی ہے کہ حضرت امّ کلثوم رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے الی لڑکا پیدا ہوا جس کانام زید رکھا گیا۔ (مختصر کتاب المو افقة بین اُمل البیت و الصد حابة، اسلام" (۲۰ کا پیدا ہوا جس کا نام زید رکھا گیا۔ (مختصر کتاب المو افقة بین اُمل البیت و الصد حابة، اسلام" میں بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی رقید کا بھی ذکر کیا ہے۔

169- یادر ہے کہ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کا حضرت اُم کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کا مقصد صرف رسول اللہ طبیّ اللّہ عنہ سے جا ہے شادی کر سکتے سے چنانچہ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ ہے ہا کہ عنہ سے اُن کی بیٹی کارشتہ مانگاتو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طبیّ اللّهِ عنہ سے اُن کی بیٹی کارشتہ مانگاتو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طبیّ اللّهِ سے سُنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ''ہر سبب اور نسب منقطع ہوجائے گاسوائے میرے سبب اور نسب ک' پس میں چاہتا ہوں کہ میرے اور رسول اللہ طبیّ اُنتی سبب ہو۔ (مختصر کتاب الموافقه، ترویج علی اُم کلثوم انبته من عمر، صے ۱۲۷)

شیخنین کریمین پر فضیلت حاصل ہے جس پر مجھے تھم ہوا یہ تعبُّدی یعنی اللّٰہ تعالی کا امر ہے جو کسی کی خواہش کا یابند نہیں ہے۔ (<sup>172</sup>)

پھر سید ناعلی بن ابی طالب ر ضِی اللّٰہ عنہ پر حضرت ابو بکر اور عمر ر ضی اللّٰہ عنہما کی ۔ فضیات کاایک سبب سے کہ حضرات سیختین کے ذریعے نبوّت کے نظام کواستحکام اور قوام عطاہوا جبیبا کہ اس کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سر ہ فرماتے ہیں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ پر حضرات سیختین کو فضیات کس سبب سے حاصل ہے؟ حالا نکہ اِس اُمّت میں حضرت علی رضی اللّه عنه پہلے صوفی، مجذوب اور عارف باللّه ہیں یہ کمالات آپ کی شخصیت کے علاوہ کسی د وسرے میں نظر نہیں آتے الّا ماشاءاللہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچین سے رسول اللہ طلی اللہ علی مگرانی میں تربیت حاصل فرمائی ہے میں نے یہ مسلہ نبی کر یم طلق آہم کی بارگاہ میں پیش کیا، مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ مکمل فضل کا سرچشمہ نبی کریم طلع اللہ کہا کے دات ہے کیونکہ آپ نے نبوت کے مرتبے کو کمال کے درجے تک پہنچایا ہے جن میں سے پچھ کمالات میں ہیں کہ علم کی اشاعت ، لو گوں کو دین کا تابعد ار کرنا، اوراس سے مناسبت رکھنے والے کام، باقی رہی ولایت کی فضیلت مثلاً مجذوبیت، فنافی اللہ ہونا توبیہ جزوی قضیاتیں ہیں جبکہ حضرات شیختن پہلے مرتبے میں ہیں یعنی آمرِ نبوّت کی سمیل کرنے والے، یہاں تک کہ میں انہیں یانی کے اُس فوارے کی مثل جانتا ہوں جو کسی چشمے سے جھوٹ رہاہو،اس لئے اللہ تعالی کی عنایت براہ راست نبی کریم طلق ایہ بیر نازل ہوئی کیونکہ

آپ خاتم النييين ہيں اور حضرات شيخين كويهي منصب حضور كے واسطے سے نصيب ہوا، اِس لئے وہ ''عین'' کے مقابلے میں ''عرض'' کی حیثیت رکھتے ہیں اور عرض جوہر یعنی اصل کے سواء قائم اور کامل نہیں ہو تا۔

اس كتاب كويهين ختم كياجاتاب وعقمند حضرات كے لئے اتنابى كافى ہے،الله تعالى کی رحمت کا اُمیدوار، اُس کے در کا فقیر موکف عبدالواحد عرض کرتاہے کہ جامع، کامل اور شریعت کی روشن نُصوص پر مشتمل اِس رسالے کی تحریر سے فراغت ہفتے کے دن محرم کی ۲۳ تاری آم۱۱۹۸ میں نصیب ہوئی جس میں شیعوں کے اوہام کی تر دیدہے ' سینوں کے راز، نیتوں اور پوشید گیوں کا علم رکھنے والی ذات پاک کی توفیق سے اِس رسالے میں پیر وایات جمع کی ہیں جو مختلف گئب اور مسانید میں منتشر ہیں جیسے کسی ہار کے موتی مختلف جگہوں پر تھلیے ہوئے ہوں،اللہ تعالی ہی توفیق عطافر مانے والاہے۔

اینے رب کی رحمت کا اُمیدوار اور اُس کے در کا مختاج احقر العباد محمد عطاء الله تعیمی بن محمد شریف نقشبندی مجدّدی غفرالله لهماعرض کرتاہے کہ اس کے ترجمے سے فراغت اتوار کے دن ۲۰ جمادی الأولی ۳۳۲ اھ میں نصیب ہوئی۔ (173)

<sup>172-</sup> شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طریقہ سے نبی ملیّہ ہیں ہے سوال کہا کہ حضرات شیختین کو حضرت علی پرفضیات کیوں حاصل ہے حالا نکہ حضرت علی نسبی لحاظ سے اشر ف اور حکمی لحاظ سے اقضی اور قلبی طور پر بہادراور تمام صوفیہ اُن سے نسبت رکھتے ہیں توا مخضرت ملیڈ ہیٹم کی طرف سے میرے دل کو فیض ہوا کہ اِس میں آپ کے واسطے دووجہیں ہیں،ایک ظاہر اورایک باطن۔ ظاہر تو یہ ہے کہ حضرات سیحنین نے لو گوں میں عدل وانصاف قائم رکھااور ہمیں شرعی احکام کا نفاذ کرتے رہے اور تالیف وار شاد قائم رکھتے گئے دو خلیفہ آپ کے لئے بمنزلہ جوارح کے ہیں اس امر میں باطنی طور پر وہ فناوبقا کی منازل تک پہنچنے والے تھے اور جس قدرعلوم مر وجہ ہیں اُن کے وہ سرچشمہ ہیں۔ ( الدُّرِّ التَّمين، الحديث التَّامن، ص٣٦-٣٦)

<sup>173-</sup> جہاں تک تخریج وحواثی کا تعلق ہے تو یہ کام ترجمہ کے بعد سے لے کراس کی اشاعت تک تھوڑا تھوڑا ہوتارہا، جیسے جیسے فرصت ملی اس پر کام کیا، بعض تلامذہ جیسے مولانا بلال رضامعروف قادریاور مولانا۔۔۔۔۔ کی معاونت بھی حاصل رہی مگر کامل مخطوطے کاد ستیاب نہ ہو نااور کتب کانہ ملنااور صحیح وقت نہ دے پاناسب بنانااس کی عدم سیمیل کاا گرخُدا بزرگ و ہرتر نے چاہاتوآ ئند ہاشاعت میں اس کام کو پایہ تنکمیل تک پیجانے کی بھرپور کوشش کروں گا،اورابارا کین ادارہ اور قارئین کرام کے اصرار پراس طرح شائع کیا جارہاہے۔